

ارگراگی اورا تاری دونی بین امادیث اورا تاری رونی بین

مولانا وحيدالتربين خال

محتببالرساله ،نئ دبل

#### Islami Zindagi By Maulana Wahiduddin Khan

First published 1985 Second reprint 1996

No Copyright

This book does not carry a copyright.

The Islamic Centre, New Delhi being a non-profit making institution, gives its permission to reproduce this book in any form or to translate it into any language for the propagation of the Islamic cause.

Al-Risala Books
The Islamic Centre

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128
Fax 91-11-4697333

Distributed in U.K. by

Assalaam International Ltd.
481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

Distributed in U.S.A. by

Maktaba Al-Risala 1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn, New York NY 11230 Tel. 718-2583435

Printed by Nice Printing Press, Delhi

## فنرست

| 0   | صفح | ديباچ            | ,    |
|-----|-----|------------------|------|
| 4   |     | <br>انٹر و اے    | ۲    |
| 19  |     | <br>ايماني صفات  | ٣    |
| 71  |     | <br>عبادت        | ۴    |
| 20  |     | <br>اخلاص        | ۵    |
| 00  |     | <br>تقوئ         | 4    |
| 44  |     | <br>تواضع        | 4    |
| 44  |     | توكل             | ٨    |
| ΛI  |     | آ واب کلام       | 4    |
| 90  |     | <br>اجتماعی آداب | j.   |
| 1.4 |     | <br>انفاق        | 11   |
| 111 |     | <br>محكت اسسلام  | 11   |
| 110 |     | <br>اخسلاق       | سوا  |
| 122 |     | <br>انفاض پندی   | المر |
| 114 |     | <br>انخساد       | 10   |
| 114 |     | <br>تضرت خداوندی | 14   |
| 100 |     | <br>معامشس       | 14   |
| 104 |     | <br>وعوست        | 14   |
|     |     |                  |      |

# ريبايږ

اسلام کو بیش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو تشریح و تفکیر کے انداز میں بیش کیاجائے بینی اسلام کی تعلیمات کومزید علی اصافوں کے سابھ موٹر اور قابل فہم بنانے کی کوسٹسٹ کی جائے بیاسلامی دعوت کی ایک صرورت ہے جو ہمیشہ سے ہے اور آئندہ بھی باقی رہے گی۔

دوسراطریقه بیه به که اسلام کی تعلیمات کو ساده انداز میں بیش کیا جائے۔ یعیٰ جبیا ہے دبیا ہی دوسسری زبان میں نقل کر دیا جائے۔ زیرِ نظر کت اب میں یہی دوسر اانداز اختیار کیا گیاہے۔

اس کتاب بیں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اقوال اور صحابہ کی زندگی اور اقوال اور صحابہ کی زندگی اور اقوال کو بالکل سادہ اسلوب بیں جمع کیا گیا ہے۔ ہر قول یا واقعہ جو نقل کیا گیا ہے اسس کے اور پر ایک عنوان قائم کیا گیا ہے۔ بس یہی عنوان ہمارا امنا فنہ ہے۔ اس کے سوا اور کوئی امنا فنہ نہیں۔

رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اصحاب کی زندگیاں قیامت تک کے تمام انسانوں کے بیے فدا بے ان کوکا بل طور پر مخفوظ کر دیا ہے ۔ تاریخ کا یہ صفح اسس قدرصحت کے ساتھ محفوظ ہے کہ ایک شخص جو سنجیہ ہو اور واقعی جا ننا چا ہے وہ آج بھی پورے یقین کے ساتھ جان سکتا ہے کہ رسول اور اصحاب رسول کی زندگیاں کیا تھیں۔ وہ کس طرح دنیا ہیں رہے اور کس طرح دنیا ہے وہ تا ہے وہ میں مرح دنیا ہیں رہے اور کس طرح دنیا ہے وہ کے ساتھ جان سکتا ہے کہ دنیا ہے رسول کی دندگیاں کیا تھیں۔ وہ کس طرح دنیا ہیں رہے اور کس طرح دنیا ہے رہے ہوئے۔

زیرنظرکت اب اسی منونه کا ایک خلاصه ہے ۔ اس طرح یہ کت اب اسلامی زندگی کی ایک متند تصویر بن گئ ہے ۔ اس کتاب میں آدمی احادیث اور ا خارصحابہ کی روشنی میں معلوم

کرسکتاہے کہ وہ موجودہ دسیا میں کس طرح زندگی گزارے کہ اسس کوخدا کی رحمت و نفرت حاصل ہو۔ اور آخرت میں خدا اس کو اینے انعامات سے نوازے۔

ذاتی مطالعہ کے عب الاوہ معجدوں اور اجتماعات وعنی ہر کے مواقع پر بڑھ کرمنانے کے بیے بھی کے بیے بھی کے بیار میں اسٹار الٹر بہت مفید ثابت ہوگی۔ وہ انفرادی تربیت کے بیے بھی موزوں ہے اور اجتماعی درسس کے لیے بھی ۔

وحیدالدین ۱۹۸۵مروری ۱<u>۹۸۵</u>م

## الثرواك

### ایمان ادمی کوانشدوالابنانا ہے

امام احد سفر براربن عاذب کی حدیث میں دوایت کیا ہے کہ دسول انٹرصلی الٹرعلیہ دسلم نے فرمایا: اللہ بر ایمان کی سب سے خبوط گرہ اللہ کے لئے میں الایمان باللہ المحدیث اور اللہ کے ساتھ کی اللہ میں الایمان باللہ المحدیث اللہ والبغض فی اللہ )

فدا كے حكم كے أكے جكس جانا

طائفت کے قبیلہ تقیف کا ایک خاندان ہو عرد بن عمر تھا۔ اور قبیلہ ہنو مخروم کا ایک خاندان ہو مغیرہ ۔

ان دونوں خاندانوں کے درمیان زمانہ جالمیت میں سودی لین دین کا معاملہ جاری تھا۔ فتح مکہ کے بعد دونوں خاندان اسلام لائے قواس وقت ہو عمر و بن عمر کا سود بو مغیرہ کے ذمہ واجب الا دا تھا۔ چنا نچہ بنوع و بن عمیر نے بنوم غیرہ سے اپنے سودی بھایا کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد بنوم غیرہ نے آبس میں شورہ کیا اور طر ترہ فیصلہ کے مطابق کہا کہ اسلام لانے کے بعد اپنی اسلامی کمائی سے سود نہیں ادا کریں گے۔ اس پر چھاٹر المجھا۔ اسس وقت کہ میں رسول الشر علیہ دسلم کی طرف سے عتاب بن اسید حاکم تھے۔ انھوں نے رسول النہ صلی المتر علیہ دسلم کو اس کی خبروی ۔ آب نے اس کے جاب میں فران کی یہ آبت تھے کو بھی دی : اے ایمان والو اللہ اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبروی ۔ آب نے اس کے جاب میں فران کی یہ آبت تھے کو بھی وی : اے ایمان والو اللہ اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبروں گئی ہوئی ہو۔ اگر تم ایسا نے کروتو تم سے اللہ اور بھایا سود کو جھوڑ دو ، اگر تم موس ہو۔ اگر تم ایسا نے کروتو تم سے اللہ اور بھایا سود کو جھوڑ دو ، اگر تم میں بنوع و بن عمری کراؤ ہی بدل گیا۔ انھوں نے کہا: ہم اللہ کی طرف رہی بدل گیا۔ انھوں نے کہا: ہم اللہ کی طرف رہی بدل گیا۔ انھوں نے کہا: ہم اللہ کی طرف رہی بدل گیا۔ انھوں نے کہا: ہم اللہ کی طرف رہی بدل گیا۔ انھوں نے کہا: ہم اللہ کی خبر المجد کرتے ہیں اور بھایا سود کو جھوڑ ہے تیں (نتو جب الی اللہ و دن ن ر حا بھی میں الربا، تفسیر ابن کیٹر، المجلا الادل، صفحہ ہم ۲)

#### جورهم كرے گااس بررحم كيا جائے گا

احد، ابودا وُد اورترندی نے دوایت کیا ہے کہ دسول اکٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نے فرمایا: رخم کرنے والوں پر دخم والما دخم کرتاہے ۔ تم زمین والول پر دخم کروتو آسمان والانم پر دخم کرے گا (الداحدون پوحد بھم الدحدسان -ارحدوا من فی الادص پوحد کم من فی السمام)

جو کھے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے

على بن ابى طالب رضى الله عندسے كهاگيا : كيا مم آب كى بېره وارى خكري ر آب نے فرمايا ، آ دمى كى تقدير اس كى بېرە دارى كرتى سے داكي رو دروايت كے مطابق آپ نے فرمايا :

دان لا بجد طعم الا يهان حتى يسلم ان صااصاب لم يكن ليخطر وما اخط كا لم بكن ليعتم دادد) وما اخط كا لم بكن ليعبب ك ده يدن ايمان كى لذت أدى اس وقت تك نهي يا تاجب تك وه يدنهان ساك م و مجمد

اس پرگزراہے وہ اس سے چوکے والانتھا اور جو کچھاس پرنہیں گزرا وہ اس پرگزرنے والانتھا۔ وہ صبرواستھامت ہی ہاتھی سے زیادہ طاقت ورثابت ہوئے۔

فلافت عباسی کے زمانہ میں خلق قرآن کا فتنہ اٹھا۔ اس دقت معتزلہ کے عقیدہ سے اختلات کے نینجہ میں امام احمد بن خبل کو سخت منزلہ کے مقیدہ سے اختلات کے نینجہ میں امام احمد بن خبن کے کہ میں مکھتے ہیں کہ ہتھی کو بھی اگر اس طرح مارا جاتا تو وہ بھاگ جاتا الوض ب الفیل لھدیب)

دعوت کاکام سب سےزیادہ تی کام ہے

رسول النّرسى النّرعليه وسلم نے فرمایا: النّدیم ارسے ذریعہ سے ایک اُدمی کو ہمایت دے دے تو پتھارے لئے ان تمام چیزوں سے بہترہے جن پرسورج طلوع ہوتا ہے الان یبھ لمی اللّه بلٹ رجلاً واحدًا خیولاٹ معا طلعت علیہ الشعس ۔ ونی روایة: خیولاٹ من حَمَدُوالنعم)

داعی لوگوں کا خیرخواہ ہوتا ہے خواہ دہ سرمشی کریں

رسول النه صلى الله عليه وسلم في ١٠ ون سے زياده دت تک طائف کا محاصره کيار جب سلماؤل کے ك وه مشكل جوگيا تو آب نے دابس کا حکم ديا - ايک خص في آب سے کہا: اے فدا کے دسول، تفقيف کے لئے بدد عا کيجے - دسول النه صلی النه عليه وسلم في ابنے دونول ہا تھ الحھا نے اور کہا: اے الله تفقيف کو بدابت دے اور ان کومسلمان کر کے وابس لا (الله م اهد تفقيفا وائت بهم مسلمين) اس کا حرا آب سے کہا گيا کے قبيله دوس مرکش اور منکر موگيا ہے ، اس کے خلاف بدد عا کي کے - آب في فرايا: اے الله قبيله دوس کو بدايت دے اور ان کومومن بنا کر لا (الله م اهد دوسا وائت بهم مومنين)

دەنىڭ ئىنىسى جىسە فخرا دربران كاجذبەبىيدا ہو

ابن عطار الله السكندرى في ابنى كتاب الحسكم مين كهاب: ايساگناه جس سيستى اور عجزيديا موده اس في سيم سيم المرتب المورد و الله في سيم بيم سيم بير من طاعة اورشت في سيم بيم سيم بير المورد و بيم معصية اورثت ولاً وانكساز اخير من طاعة اورثت من الداستكيادًا)

الندى يادتمام اعال كافلاصه ب

حضرت ابودر دائر سے روایت ہے کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ کیا ہی تم کونہ بتا کُ ل کون ساعل سب سے بہتر ب اور تھارے آقا کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے اور تھارے درجات کو بڑھانے والا ہے اور تھارے لئے سونے چاندی کے انفاق سے بہترہے اور تھارے ہے اس سے بہترہے کہ آپنے دیٹن سے ڈبھیڑ کر دا درتم ان کی گردنیں مارو اور وہ تھاری گردنیں ماری محابہ نے کہا ہاں اے خدا کے رسول ۔ آپ نے فریلا اللہ تعالیٰ کویا دکرنا (تر تدی)

لائق اورصا کے آدمی ہرجیسنر سے زیادہ فیتی

. ناری نے تاریخ صغیریں یہ داخرنقل کیا ہے۔ زید بن اسلم اپنے باپ کے داسطے بتاتے بیں کرعرب خطاب رضی الندعة نے اپنے اصحاب سے کہا : تم لوگ اپنی تمنائیں بیان کرد کسی نے کہا : میری تمناب کہ یہ گھرمیرے لئے درہم ے بھرا ہوتا تو بی اس کوالنڈ کے داسند بیں خریے کرتا کی نے کہا: میرے پاس ، اس گھر کے برابرسونا ہوتا تو میں اس کوالٹد کے داسستدیں دیا۔ کسی نے کہا: میری تنا ہے کہ یہ گھرمیرے نے موتیوں سے بھرا ہوتا اور میں اسس کو الله كراسة مي خري كرتا دغيره - عرض الترعنه في فرايا:

لیکن بری تمناتویہ ہے کہ اس گھر عبرے یاس الوعبیرہ بن الجراح ، معاذبن جل اور وزينه بن يان جيسياً دمي دي ادران كوي الشرك كامون بي استعمال كرنا ـ

ىكى اتمنى ان يكون ملائه ف البيت رجالا مثل ابى عبيلة بن الجواح ومعاذ بن جبل دحذيفة بن اليمان فاستعملهم في طاعة الله

#### أميرك ادصات

ابن سعد فے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ان عروضی اللہ عنہ کی اتنی خدمت کی کہ ان كے گودالوں میں سے بھی کسی نے اتی خدمت نہیں كا ۔ دہ مجھ كوائے پاس بھاتے ادرميري عزت كرتے تھے ۔ ايك روزين ان كے گھرس تنهائين ان كے ساتھ تھا۔ ا جانك انفول نے اتنے زور كي آ د بھرى كہ مجھے كمان بواكداى كے ساتھ ان کی جان عل جائے گی میں فے بوجھا : کیا آپ نے کسی ڈرکی دجہسے آہ مجری ہے۔ انفول نے کہا ہاں۔ یں نے کہادہ درکیاہے ۔فرمایامیرے قریب آ جا و۔ یس قریب ہوگیا - بھرفرمایا : اس کام (خلافت) کے نے میں کی کونہیں يآبا- ميس في جهة وميون كانام كركما: كياآب فلان اورفلان عنافل بي - بن الك الك كانام ليتاجانا تحا ادر ده براك كاره من كهد فك كتابات عقد أخريس فرمايا:

اس کام کا ال صرف دی تفی ہے جوشدید ہو بغیراکرھے، عنف ، لین فی غیرضعف ، جوادمن غیرس دن، نم ہو بغیر کروں کے ، سخی ہو بغیرفنول خری کے ،

انهلايصلح لهذاالاموالاستديد في عنير

مال روکنے والا جوبغیر بخل کے۔ مسك في غيربخل (كنزالعمال جلدم) عبدالله بن عباس فن كها: يرصفات عمرينى النّدُون كحسواكس اورمس جمع نهيس موكي ر

امیرے بخشینوں کوکیسا مونا یا سے

طِوانی نے عبدالتّٰدین عباس عنص نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہی کہ میرے والدے مجھ سے کہا: اے میرے جیٹے ایس دكيتابول كداميرالمونين (عرض الدعنه) تم كوابنى محلوب بى بالتي بى ، تمكواي قريب بعفات بى ادرتم سے ديرًا صحاب رمول كم ما تقم شوره ليت بي يم مجدت من سيتي يا دكريو:

اتن الله لا يجدين عليك كذبة ، ولا تفشين لماسل، الذع ورد، اليرامونين تحمار الرين تعبوت كا تخربه ندكري - ان كے عميد كو تجھى ظا بر ندكرنا،

ولاتغتابن عنادكا احدا

#### ان کے یاسس کمی کی نبیت نہ کرنا ر

عامركت بير - ين فعبدالدين عباس عباس الني سه برفيحت بزاد كرابر ب- اعفول في كها، برفيعت دس بزاد سع ببرار ب - اعفول في كها، برفيعت دس بزاد سع ببتر ب ر

فوتنامدی ماتحتوں کا جمع ہونا بری عسلامت ہے

عائشہ رصنی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: اللہ جب کسی صاحب امریکے ساتھ مجلائی کا ارادہ کرتا ہے تواس کو بیاد دلائے۔ اور اگر باد مجتواس کا ارادہ کرتا ہے تواس کو بیاد دلائے۔ اور اگر باد مجتواس کی مدد کرے۔ اور جب و کسی صاحب امریکے ساتھ اس کے بعکس ارادہ کرتا ہے تواس کو براوز بردے دیتا ہے۔ اگر وہ مجول جائے تو یا و نہ دلائے ، اور اگر یا دم تو مدد نزکرے۔ (ابودادُد)

تفظى عقيدت مندى قيقى تعلق كاثبوت نهيب

انت کنت تفعل ڈواہ (مسلم) تم ایباکرتے! افلاص کے بغیر قربانی بھی معتبر منہیں

غزوة احدرس هايس ايكمسلان شريك موا اورار كم ماراكيا-اسكى مال كومعلوم موا تواس فكب

واشهيداه ( إے شبهد)-آپ فيناتوفرايا:

نیردر کیامعلوم کرده ننهید جوار شاید ده ب فائده باتین کرتار با جو اور اس چیزکو دینے بی بخیل رہا ہو جس کو دینے بی اس کاکوئی نقصال نرتھا۔

الله كے ساتھ ادنیٰ شركت گوار انبيں

رسول النَّرْصلى النَّرعليه وسلم كيسامة ايك شخص لے كب :

فدا جويا ہے ادراپ جويابي

ماشاء الله دماشئت

رسول الله فاس قول كوسخت نايسندكيا اوردسدمايا:

كياتم في محدكوالله كابرابر بناديا-بكرون كبو: تنها الندج جاب

اجعلتى لله ندا ،

بل ماشاء الله وحدلة

آخروفنت تكب اللريرييسين

رسول المدصل الشرعليه وسلم بجرت كے لئے مكه سے تكے تو بيئے نين دن يك غار وريس مم اسے - قريش ك لوك آب كونلاش كرت بوئے اس غارتك بين كئے ۔ ابد كرونى الله عنه نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ے كہا: اے فدا كے رسول ! وسمن اتنے قريب آچكا ہے كدان ميں سے كوئى اگرائي بيروں كى طرف نظر والے تودہ ہم کواپنے قدموں کے نیچے دیکھ سے گائ آپ لے فرمایا:

يا اباميكر ماظنك باننين الله تالشهدا الهامير اتماداكيانيال ان دوك بارسي ب

(البدايه والنهايه جلدس) جن كماته تميسرا الله مور

دنيوى شكلات برفداكى يادكاسسها رالين

على ابن ابي طالب رصى التُدعنه كبتے بير - فاطريق كا يرحال تفاكة كمركاسب كام الخيس كوكرنا يُرتا - يكى بینے کی وجہ سے ہتھیں جھا نے پڑھاتے۔ یانی باہرسے متک میں بھرکر لانا ہوتا جس کی وجہ سے گردن می نشان بر گیا تھا۔ جھاڑو دینے میں کیوے مبلے ہوجاتے ۔ ایک بار دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کے پاس کھ فادم آئے۔ یں نے فاطمہ سے کہا: تم اپنے والد کے پاس جا و اور اپنے لئے ایک فادم مانگ دو فاطم الکتی - مرد ہاں ببت سے لوگ جمع تھے۔ بل نرسكيں اور دائس آكنيں - الكے دن رسول الله صلى الله عليه وسلم عارب كمراسك اوربوجهاككياكام كفار فاطرة جبربير مين فقصه بتايا رسول التدفعلى التدعليه وسلمف ان كوفادم ببي وباريكه وسنرمايا:

> اتتى الله يا فاطمة وادّى فريينة زمك واعل على اهلك واذا اخذت مضجعك فسيحى نلتا وثلاثين واحمدى ثلاثا وثلاثين وكبرى ادبعاوثلاثين فذالك مائة رهى خيرالهمن خادم (الترغيب والترميب علد٣)

کرو۔ اپنے گھر والوں کے کام کرد۔اورجب بسستر برجاؤ تؤسس باراللر كالشيخ كرورس باراللرك حدكرو- ٢٣ باراللدكى تكبيركرو- ير بوراسوب

اے فاطمہ الندسے درو۔ اینے رب کے فرائش ادا

يرتقارك لنة فادم سے بہترہے ۔

انتان نبفن کے باوجود کمل انصاصی

بیق نے بداللہ بن عرضی اللہ عند سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہمال وصولی کے لئے فیہروائے تفے۔ وہ فیہر کھجوروں کا تخییہ کرتے اور اپنے تخییہ کے مطابق آ دھا اہل فیہر بیھ شرر کردیتے۔ فیہر کے بیودیوں نے شکایت کی کہ وہ بیدا وارسے زیا دہ تخییہ لگاتے ہیں۔ انھوں نے عبداللہ بن مواحد کو رشخوا تم اور تھے ہیں۔ انھوں نے عبداللہ بن مواحد کی میں مقادے ہیں۔ انھوں نے عبداللہ بن رواحد شنے کہا: اے اللہ کے دشمنوا تم اوگ جھے کو حرام کھلانا چا ہتے ہو۔ فلا کی شم میں متھادے پاس ایک ایسی فات کی طرف سے آیا ہوں جو جھے کو ساری دنیا ہیں سب سے زیا وہ مجبوب ہے۔ اور تم مجھ ایسا میغون ہوکہ تھا دی تبدالہ سرورا وربندری اسٹے مبغون نہیں:

ولا يعملن بنفى إياكم وحبى إيا كاعلى الله العدل مرايانين بوسكاكم سنفن اورسول الدرسول ال

يبود في اي عدل برزين وآسمان قائم بي \_

#### آخرت كانام آتے بى دەاينا دعوى كھول كے

ابن ابی شیب نے امسلہ رصی الشرعنہا سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انصار ہیں سے دوآدی رمول اللہ صلی الشرعلیہ وسلم کے پاس ایک محلاً الے کر آئے۔ یہ ایک پرانی میراٹ کا معاملہ تفاحیں کے بیٹ دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ موجود نہ تفار رمول الشرصی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ میرے پاس اپنا جھکڑا ہے کر آتے ہوا ور بیں اپنی رائے سے اس میں فیصلہ کرتا ہول جس کے بارے ہیں دمی نہیں اتری ہے۔ اگریں کسی کی جست کی بنا پراس کی محافقت بین رائے سے اس کی جست کی بنا پراس کی محافقت بی رائیں اور دے دیا ہوتو دہ اس کو رہے ہے کہوں کہ ایس مورت میں بیس نے اس کے بھائی کا تی کا شرکر وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ دہ گڑا اس کی محافظ کی گردن میں جب کا ہو ام رہ گا کہ دہ گڑا اس کی گردن میں جب کا ہوا ہوگا۔ یہ مس کر دونوں الفیاری دور شرے سے ہرائے سے کہا:

الله ك دُرك وج سے كوٹا إلا سے كريا

ابومسود بدری دضی الله عند کیتے ہیں۔ ایک دوری کی بات پر اپنے غلام سے نفاج گیا اور اس کو کوڑے سے مارنے لگا۔ اتنے ہی چھھے آواز سنائ دی: "اے ابومسود جان ہوئ گریں غصری حالت میں تھا۔ آواز کو پہچان ندسکا۔ آواز دینے والا جب ہرے قریب آگیا تو میں نے دیکھا کہ وہ درسول الله صلی الله علیہ دسم ہیں۔ آپ فرما رہے تھے: اعلم ابامسعود ان الله احتد دعلیات منط علی هذا ابومسود و جان لو، تم کو جتنا قابو اس شخص ہمہے ، اس اعلم ابامسعود ان الله احتد دعلیات منط علی هذا سے زیادہ قابو الله کی تحصارے اوپر ہے۔ العنلام (مسلم)

یس کرکوٹرا میرے ہاتھ سے گرگیا۔ میں نے کہا" اب کبی میں کسی غلام کوند ماروں گا ، میں اس غلام کواللہ کی فوشی کے لئے آزاد کرتا ہوں ، ، کی لئے لرمایا:

أمًا إن ولم تفعل لمسَّنتك النار (ملم) الرَّم ايسا ذكرت والك كيب م موجوديّى -

خدا کی محرص درنا نواه کم زور کامعالل کیول نه بو

رسول الذهسى الشرعليد وسلم ابنى الميدام سلمرة كم مكان برتھ - آب كرى كام كے لئے فادم كى فردرست بيش آئى - آب نے برب بوفسہ كے آنان طا برم و كرد بيش آئى - آب نے جرب بوفسہ كے آنان طا برم و كرد ام سلم في ديك - آب كے جرب بوفسہ كے آنان طا برم و كرد ام سلم في دوباره الله ام سلم في دوباره الله ام سلم في دوباره الله كو آواز دے كر بايا - وه آئى - اس وقت رسول النه صلى الترعليد و ملم كے اتھ ميں ايك مواكم كى ، آپ نے فادر سے كہا: لول خشدة القود لا وجع تا ہے بھى السوال تا ماست كے دن جھے بدل كا در درم و تاتو مى تھ كو

(الادب المفرد) اسمسواک سے مارتار اللہ ہے مانگنے کی سب سے بڑی چیز معفرت ہے

انس بن مالک رضی الشرعنہ کہتے ہیں۔انصار کے پاس سنچائی کے اونٹوں کی تنگی ہوئی۔ دہ رسول النوصل الشرعليہ وسلم کے پاس تنجاب بنے والی نہر کھدوا دیں۔ رسول النوصل الشرعليہ وسلم کے باس آئے تاکہ آپ ان کے افٹوں کا انتظام کر دیں یا توب بہنے والی نہر کھدوا دیں۔ رسول النوصل الشرعليہ وسلم نے ان کو دیکھ کرفروایا: انصار کے لئے مرحبا ،انصار کے لئے مرحبا ،انصار کے لئے مرحبا ۔ آئی تم ججہ جند بھی مانگوں گا دہ صرور عطا فرمائے گا۔ کابھی سوال کر دیگے بی تھیں صرور دول گا اور تھا دے لئے اللہ سے جو چند بھی مانگوں گا دہ صرور عطا فرمائے گا۔

رسول التُرْصل التُرعليد وسلم كي زبان سے يركلمات س كرانصاركا ول بچرگيا- انفول في وياكم الكنے كى زيادہ

بری چزوا فرندے بھرایے میں موقع پراپ سے دنیاکیوں انگیں۔ انھوں نے ایک دومرے سے کہا:

اس موقع كفينمت جانوا ودأب مضغفرت كاسوال كرد

اغتنوها ومسلوة المغفرة

انھوں نے کہا: اے فداکے دسول مارے لئے مغفرت کی دعافرمائیں۔ آپ نے فررا کہا: اے اللہ اِلفسار کی مغفرت فرما (احد)

غصه ندكر ، غصه ندكر ، غصه ندكر

الجهريده رض التُدعذ كبتے بيد رسول الله صلى الله عليه دسلم كى خدمت من ايك في آيا ادركها: مجدكو نعبحت كيم ـ آب في مرت كيم ـ آب في عرب نعب كرايا و لا تغضب دعف مت كر) اس ف دوباره كها: محد كيم ـ آب في عرب المرايا الا تغضمت كرا باريا و لا تغضمت كرا باريا و لا تغضمت كرا باريا و كرن سے خالى ديا سے محرب موت الخريث سے خالى

حضرت ابدالدرداء نے کہا: یرکیا ہے کہ یں تم کو کھانے سے شکم میردیجھتا مول اورعلم دین سے تم معورکے پڑے ہوئے ہو

مّال ابوالدرداع: مانی اداکم شباعاص الطعام جیاها من انعلم (مابع بیان انعلم وزوتانی ، صفر ۲۰۰ وہ خداکو دیکھ کرمنسیں گے ، خداان کودیکھ کرسنے گا

طلح بن برائط اسلام لائے اوران کا اسلام بہت اچھاد ہا۔ وہ مرض الموت میں بترلا ہوئے تورسول اللہ مسل اللہ علیہ وسلم ان کی عیاوت کے لئے آئے۔ آپ نے ان کو اس حال میں پایا کہ ان پر بے ہوشی طاری تی ۔ یہ دیکھ کر آپ نے ذرایا: جہاں تک میراخیال ہے ، طلحا پی اک رات بیں اٹھا لئے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ پر کر والمیں آگئے کر جب یہ ہوش میں آئیں تو مجھ کو بلابینا۔ ان کو اوسی رات کو ہوش آیا۔ گرانھوں نے اطلاع کرانے کو من کر دیا۔ انفوں نے کہا: ایسا نہ ہو کہ درات کے اندیعہ سے میں کوئی موذی جافور آپ کو کاٹ نے یا بیودی دشمنوں سے آپ کوکوئی تعلیقت نے کہا: ایسا نہ ہو کہ درات کے اندیعہ سے میں کوئی موذی جافور آپ کو کاٹ نے یا بیودی دشمنوں سے آپ کوکوئی تعلیقت بہتے۔ دات ہی کو حضرت طلحہ کا انتقال ہوگیا۔ صبح کی نماز کے بعد آپ کو ان کی دفات کی خبردی گئی تو آپ نے فرمایا:

اللہم الفالی یضعد اللہ المیات والمیات تفصید کی المیات میں میں طرح ملاقات کر کہ وہ تجھ کو دیکھ

کرسنے ادرتواس کو دیکھ کرمنے ر

#### اصل اعتب ارا ندر کے انسان کا

ابن عما كرف زمرى مے دوايت كبلىپ - رسول الدُّصلى الله عليدوسلم سے عبدالله بن عذا فدرہ كے بارے ميں شكايت كي تحكى كدوہ مزاح اور سخركى باتيں كرتے بيں دان است صاحب مزاح و باطل) آپ نے فرمايا:
استدكوكة فان لسه بطان نے يحسب الله و دسوله ال كوچيو الروسان كا جوباطن سے دہ الله اور دسول كو دوست دكھتا ہے ۔

مسئله كفظ كئ بنيدراته دينا

ابو بحروض الله عنه نے غزوہ مدم کا ارادہ کیا توصحابہ کرام کوجے کرے تقریر فرمان ۔ آپ نے کہا: میری رائے ہے کہ مسلمان ملک شام کی طرف رومبول سے جہاد کے لئے تکلیں ۔ الله عنرورسلمانوں کی مدفر مائے گا ادر اپنے کلمہ کو بلند کرے گا۔ آپ کی تقریر کے بعد شورہ ہوا۔ بعض مخالف رائیں بھی آئیں۔ تاہم کچھ دیم کی گفت گو کے بعد سب نے بالا تفاق کہا:

آپ کی جورائے ہواس کوکرگزدئے۔ ہم نہ آپ کی مخالفت کریں گے۔ کری گے۔

مارأیت من رأی فامصنه فانا لأنخالفه و مادر این عساکر) دلانتهمه هدای دابن عساکر)

دوامکانات کے درمیان

رسول الشمس الشرطيه وسلم جب دعافرات تواكثراس قم كالفاظ فراتے : يامقد بالقلوبِ ثبت قلبى على دين برجا دے حفرت ثبت قلبى على دين برجا دے حفرت عائش نے ایک دورسنا تو کہا ، اے فدا کے رسول! آپ یہ دعا بہت کرتے ہیں ، اس کی کیا وجہ ہے۔ مائشہ نے ایک دورسنا تو کہا ، اے فدا کے رسول! آپ یہ دعا بہت کرتے ہیں ، اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے فرایا ؛

مرآ دمی کا دل الله کا کلیوں یں سے دوا کی کے درمیان ہوتاہے۔جبوہ اس کو سیدھاکرنا چاہتاہے تو ایر هاکردیتاہے ۔ سیدھاکرنا چاہتاہے توسیدھاکردیتاہے اورجب وہ اس کو شیر هاکرنا چا ہتاہے تو ایر هاکردیتا ہے ۔ د لیس من قلب الاوھو بین اصبعین من اصابع الرحمٰن، اذا شاءان یقیمه اقامه وان شکاء ب بغید از اغمی

اس سے علوم ہونا ہے کہ کوئی جی تعلق گراہی کے خطرہ سے فالی ہیں۔ ہرآ دی کو سلسل اپنے ایمان کی مفاطت کرنی ہے۔ ہرآن اللہ ہے یہ توفیق انگی چاہے کہ وہ اس کو بھسلنے سے بچائے۔ جس لمحہ اللہ کی مفاطت کرنی ہے۔ ہرآن اللہ ہے کہ وہ گراہی کی وادی میں بھٹک جائے گا۔ آدی ہرآن ہوا ہے اور گراہی کی وادی میں بھٹک جائے گا۔ آدی ہرآن ہوا ہے اور گراہی کے درمیان ہے اور صوف اللہ کی مددی اس کو ہراہے پر قائم کھکتی ہے۔

زبان اوردل سب سے اچھے ہی ہیں اورسب سے خرابی

تقان کیم ایک بینی ظام نے۔ ان کے آتا نے ایک روزان سے کماکدایک بحری ذرج کروا وراس میں سے دو مبترین گوشت کے مکر ہے تکالو۔ تقمان نے بحری ذریح کی اور زبان اور دل تکال کر آقا کے سامنے بیش کیا۔ کچہ دن کے بعد آقا نے دو بارہ کماکدایک بحری ذریح کروا وراس میں سے دوسب سے زیادہ خواب گوشت کے مکر ہے تکالو۔ لقمان نے بحری ذریح کی اور دو بارہ زبان اور دل نکال کر آقا کے سامنے دکھ دیا۔ آتا نے کہا ہیں نے تم سے دوسب سے اچھے محرو سے نکالنے کو کہا تو تم نے زبان اور دل نکالے اور حب میں نے تم سے دوسب سے خواب مکر سے نکالنے کو کہا تب بھی تم نے ذبان اور دل نکالے ۔ ایساکیوں۔ لقمان مندم میں میں نے باب دیا: اگر یہ دونوں درست ہوں توان سے سبتر کوئی چیز نہیں اور اگرید دونوں بھو جائی تو اس سے منز کوئی چیز نہیں اور اگرید دونوں بھو جائی تو اس سے منز کوئی چیز نہیں اور اگرید دونوں بھو جائی تو اس سے منز کا دوئی چیز نہیں اور اگرید دونوں بھو جائی تو مندما

بغمری اطاعت برحال میں مضرت مغیرہ بنا رادہ ظا ہر کیا کہ میں اللہ علیہ وسلم سے اپنا ارادہ ظا ہر کیا کہ میں فلان

شخص کی لاک سے بھاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فربا یاکہ پہلے جاکراس کو دیکھ لو۔ وہ گئے اور لاکی کے والدین سے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کا پیغام سنایا۔ والدین کو یہ بات ناگو ارمونی کران کی لڑکی ایک فیرشخص کے سامنے آئے اور وہ اس کو دیکھے۔ لڑکی اس و قت گھرکے اندر موجود تھی اور پر دہ کے بیجھے سے یہ باتیں میں رہی تھی۔ اس نے بلندا واز سے کہااگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے حکم دیا ہے تو تم آگر مجھ کو دیکھ لو۔ اور اگر آپ نے حکم نہیں دیا ہے تو میں تم کو خدا کی قسم دلاتی ہوں کہ ہرگز ایس مت کرنا (سنن ابن اج، باب النکاح)

کلئرانسلام کی حقیقت اخلاص اور تقویٰ ہے منتد کے تبدیر میں نہیں میں میں اور تقویٰ ہے

ایان کی حقیقت یہ ہے کہ ادی فی حقیقتوں کو دیکھنے لگے

حفرت مالک بن انس کہتے ہیں کہ حضرت معاذبی جبل رسون الشرصلي الشيطيه و سلم کے پاس آئے۔ آپ نے پوچاکدا ہے معاذبی کی کیف احبحت یا معاذبی انخوں نے کہا کہ میں نے الشرپا بیان کے ساتھ سج کی۔ آپ نے فربایا کہ مرقول کا ایک مصداق ہوتا ہے اور ہرقول کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ بھر جو کچھ تم کہتے ہو اس کا مصداق کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اے الشرکے دسول میں نے کھی کوئی ایمی میں جمعے یہ خیال مذلکا ہوا ہوکہ اب شام مذکر سکول گا۔ اور کھی میں نے کوئی ایمی سنام منہ کرسکول گا۔ اور کھی میں نے کوئی ایمی سنام منہیں کی جس میں مجھے یہ خیال دیما میں مور کے میں میں مجھے یہ خیال دیما میں مار کو کہا ۔ اور کھی ایمی ان ایما ہوں کو کہا ۔ اور کھی ایمی ہوئی ان نام امتوں کودکھ کے بندی میں دور است میں دامھا سکول گا۔ اور گویاکہ یں گھٹوں کے بل گری ہوئی ان نام امتوں کودکھ یہ خیال دیما دور است میں دامھا سکول گا۔ اور گویاکہ یں گھٹوں کے بل گری ہوئی ان نام امتوں کودکھ

ر باہوں جن کوا پنے اعمال نامہ کی طرف بلایا جار ہاہے اور ان کے سانخان کا پنجیبرہے۔ اوران کے سائھ وہ بت ہیں جن کو وہ خدا کے سوا پوتی تھیں۔ اورگویاکہ میں اہل دوزخ کی سزاکوا ورا ہل جنت کے تواب کو دیکھ رہا ہوں ۔ بیسسن کررسول الشرصتی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا: تم معرفت کو پنچ گئے، اب ای پر جے رہو، رعی فت فالنج ، حلیة اکا ولیا لابی نعیم ، جلد اقال ،

قرآن نفیحت کے لئے ہے دکم محض تلاوت کے لئے

الم م المدن حضرت ما كنت من روايت نقل كى م كان كوستا يا كياك كيولاك رات كوفران برصة بي الوردات بحرين سادا قران أيك يا دوباد بره و قرائة بي النول في كماكدان لوگول في برهاا وداخول في منبين برها عين رسول من الشرطة دملم كے ساتھ سادى رات كورى رق - آپ سوره بقره ، سوره الله عمران اورسورة النسار بره صقة حب بحى آپ كى اي ايت سے گذرتے جس مين الله مع قرد ايا كيا مية توآپ مرد دالله سعد ماكرت اور بناه مانكة و دوب بحى آپ كى اي ايت سے گذرتے جس مين الله عن النارت موتواپ مرد دالله سنده و دالله من ور الله صنده و دالله من الله من الله من الله عن الله عن من الله عن من الله عن من الله عن من الله عن الله عن من الله عن من الله عن الله عن الله عن من الله و الله و در عن الله و الله و الله و در عن الله و الل

دنیا کی بیکیفول پرصبر کرنے سے آخرت کے گناہ معاف ہوتے ہیں حضرت الو بکر نے رسول الشخصل الشخطیہ و کم کے سانے یہ آبت پڑھی من یعمل سوہ دیجن ب و توخیس کوئی برائی کرے گا وہ اس کا بدلیائے گا اور کہا کہ اب ہمارے لئے بھلائی کی کیا صورت ہے۔ جو برائی بھی ہم نے ک ہے اس کی سزاہم کو ملے گئے۔ رسول الشخطی وسلم نے فرایا اسے الو بکر ، فدا تحقیل معاف کرے۔ کیاتم ہوتے ۔ کیاتم کو صیبت نہیں بیش آئی۔ کیاتم ہوتے ۔ کیاتم کو صورت نے کیاتم کو صورت نے کہا کہ ہاں۔ یہ سب تو بیش آتا ہے۔ اب نے فرایا یہ کا ہوں کا بدلہ دنیا میں دیاجانا ہے و فقی ما تجن و ن جہ فی الد نیا ، کنزالعال ، جلاول)

چھوٹوں کے جنازہ میں بھی بڑوں کوسٹ رکت کرنا چا ہے

مدیندیں ایک کالے رنگ کی باولی کاورت کی۔ وہ مجد کاکوڑا صاف کیا کرنی تھی۔ اس کا انتقال ہوا تو چدلوگوں نے اس کی تدفین کردی اور رسول اللہ ملیہ والم کواس کی فبر شدی ۔ آب کو معلم ہوا تو آب نے فرا یا کو مسلالوں میں سے سے کی کا نتقال ہوجائے تو مجھ کواس کی اطلاع دیا کرو۔ اور آب نے بعد کواس کی نماز خبازہ بڑھی۔

# ايمانى صفات

#### جو کھوئے و ہی یا تا ہے

خليف اوّل حضرت ابو بكرصديق في حضرت فالدكوايك جهاد پرروان كيا- اس وتت آپ في ان كوجو نصیحتیں کیں ان میں سے ایک نصبحت یہ تھی کہ موت کے حریص بنو ، نم کو زندگی دی جائے گی (اسرص على الموت توهب لك الحياة)

مرف معلومات سے کو فی شخص عالمنہیں بتا

حضرت الك بن السس كا قول ب كرملم ايك روستن ب جو صرف ايد ول عانوس موال جودون والااورفروتن كرف والابو (العلم نور لايأنس الله بقلب تقى خاشع)

خوش مالى زياده بخت آزائش ب

ابوسى اورېزار نے سعد بن الى وقاص رضى الله عذے روايت كيا ہے ۔ وہ كتے يى كررسول الله مسلے الله

عليه وسلم نے فرايا:

مين تعارب إرهبي خوست مالى كونت عدنياده ورا موں بنسبت نگ حال ع فتنے نم نگ دی کے فتذي مبلاك كے اورتم نے صبركيا بكردنيا بوى نيرس

لأنايفتنة ألسراء اخون عليكوس فتنة الضراء الكوابتليم بفتنة الضراء فصبرتم واناله باحلوة خضرة

اورسرمبزے۔

طبرانی نےعوب بن مالک کے واسطے سالفاظ نفت ل کے ہیں:

دنیاتحارے اوربہ روے کی بہان کے کمیرے بعدتمارا اندركي آئ توديا كيواكى اورسبب

نصب عليكه الدنب اصبأحتى لايزيفكم بعدان زغتم الأهي

ے بنیں آئے گی۔

#### محمير فدا كيب القابل معانى بنسيس

ہ ہوتا ہے اس ک معانی کا مید ہے اور سرکت او جوبرائ سے ہوتا ہے اس ک معانی کی اسید نہیں كيول كرالمبين كأكمناه برالا كيسبب سحقاا ور آدم کا فزسس خوابش کے سبب ے۔

عن سفيان التورى: كل معصية عن شهوة حن شعوة حفرت سفيان تورى في كماكم بركسف المجوفوائل فانه يرجى غفانهاوكل معصيةعن آلكبر فانه لابرجى غفرانها - لان معصية ابليس كان اصلهامن الكبر وزلة آدم كان ا مسلمامون الشهرية

آدم كونوب مع بعد معانى س كان اليس بميشك لي رحمت دوركردياكيا-

#### الزام تراشى كى كوئى حدنهيس

عبدا متدبن مسعود رسف الترعمذ كمي بب كدغز و وحسنين بسجواموال غيمت حاصل موك تع جب ان كنعتيم موتى تورسول الشرصل الترعيدوسلم في كهداست راف عرب كوباتى لوگول برترجيح دى اوران كونسبتاً زياده دیا- ایکسلمان نے یددیکھ کرکہا کوخداکتم، بر ایک ایس مسیم ہے جس میں مدل کیا گیا ہے اور ن اسيس الشرك رضا چائي كي دوالله هنه فنه ماعدل فيها وما أدبد فنها وجهالله)

#### نصیحت کرنے کا پنیبران طریقیہ ہے

حضرت خريم ايك صحابى عقد رسول الشرصط الشرط الدهليوسلم في ايك باران كي باره مين فرايا : فزيم السدى كيا، كا چھا دى يى كاش ان كے بالول كى لك لبى من بوتى اور ان كى تهمدى ينج يديكتى ( نعم المرجل خن بع الاسدى لولاطول جمته واسبال ازاره، سنن الى داور) حضرت فريم كوجب معلم ہواکدرسول الشرفے ایسا کہاہے تو انھوں نے ایک چیری لی اور اپنے بال کی نثوں کو کاٹ دیا۔ ای طرح رسول اللہ صلے الترعلیہ وسلم نے اپنے ایک محابی حضرت عبداللہ کے بارے میں ایک بار فرمایا کرعبداللہ کیے استھے آدى بس. كانش وه رات كونازيشي ( نعم الرجل عبد الله لوكان يصلى بالليل ، فارك) حضرت عبدالله كوحب مسلوم بواكدرسول الله في ايساكها ب توانمون في فواس برعل شروع كردياجي كم وه راتون كوبيت كم موتے تھے۔

#### جس کی شرارت کا انزاس کے بعد میں بانی رہے

ا يحصيم كا قول ب كركت اس كے لئے بے كوب وہ مراتواى كے سافة اس كے گناه مى مركئے- اور لاكت اس کے لئے ہے کہ جب وہ مرے نواس کے بعداس کے گناہ باتی رہیں (طوبیٰ ان اذامات ما تت معه ذنوبه ووسيل الن يموت وذنوبه باقية بعده

#### بول عال بندكرناجا تزنبيس

عن عطاء بن بريدالليثي تفرالجندعي ان دسول الله <u>صلح</u>الله عليه وسلم قبال: لا يحل الاحدان يهجر اخاه فوق شلاث ليال. يلتقيان فيصد مذاويصد هذا- وخيرهما دونون ابك دوس علين مروه اس عاعراض ك

رسول المام نے فرایا کی تخص کے لئے جسا تر نہیں كروه اين عمالى كوني رات سے زياده چوارے ركے. الذى يبدأ بالسلام - ( اخرجه البحنارى) ادرياس اعراض كرے - اور ان دونون ي جب ہرچینرا خرت کی ادکا دریوبن جائے

ابن كيترف سوره تو مركى تفيرك آخرين ايك مديث نقل كى مجوحسب ذيل من

طبرانی نے روایت کی ہے کو صنرت ابو ذرر سفے الٹرعنہ نے درائے۔ الٹرعنہ نے درائے۔ الٹرعنہ کو چوڑا اورحال یہ بعث کو اگر کوئی چڑ یا ہے دونوں پر وں کو فضایں بل تی تواس سے بھی آپ بم کو کی علم کی یاد د بانی کرتے ہتے۔ د ان کرتے ہتے۔

قال الطبرانى حدثنا همد بن عبدالله الحضر حدثنا همد بن عبد الله بن يزيد المقرى حدثنا سفيان بن عييندعن قطن عن الج الطفيل عن الجيد و تال: تركنارسول الله صلى الله عليه وسلم وماطائر بقلب جناحيه في الهوا الاوهو يذكر لنا منه علاً.

اصلاح صرف قرن اول كي تعتسيد

امام الك نے فرایا كه است سلم كا آخر جى مرن أى سے درست ہو گاجس سے اس كا اول درست ہوا معت اور لىن يصلح آخر هذه والا بماصلح بداق لها )

عمل لى تيمن عمق مع مذكر عض أرزدون كى

مفرت على صى الشعند نے ایک بارفرایا ۔ السّر کے بند و ، مین تم کو اور اپنی و تقوی اور الماعیت کی نفیعت کرتا ہوں ۔ اور کل اپنے آگے بھیج کی اور بے بنیا د آرزوں کو چور نے کی ۔ کیول کر جُخنوع کل میں کم رہ جلئے اس کو ارزوئیں کچھ فائدہ نہیں ہے یا سکتیں (اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله و لزوم طاعته ۔ و تقدیم العمل و تو لئے الامل فاند من ف وطفی عمل الم فیتفع بشی من اصله)

مومن وہ ہے جو خداکی پکاریر فرراً بسیک کے

سورد مائده میں یہ حکم اتراکه اے ایمان دالو، شراب اور جوا اور بت اور پانسہ بڑے گندے شیطان کے کام بیں ،
ان سے بچو تاکہ تم کامیاب جو شیطان چاہ تاہے کہ شراب اور جو کے فردید تمھارے درمیان دشمنی اور کمینہ
ڈال دے ۔ اور تم کو اللہ کی یا داور نمازے روک دے ۔ توکیاتم لوگ اس سے بازا و گے (فہل انتم منتہون)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم پر حب فرآن کا بہ حصد اتر اتو حب عادت آب نے اس کو بڑھ کر صحابہ کو سنایا۔ اس
کو سناتے ہوئے جب آب فہل انتم منتھون تک بہنچ تو صحابہ میں سے برشخص پیکار اسھا: انتہینا یا دب
انتہینا یا دب (اے ہمارے دب ہم باز آے ، اے ہمارے دب ہم باز آے)

لوگوں کے لئے سب سے بہترا دی وہ ہے جولوگوں کے معالمیں اللہ سے درے

معرتابی کتے بی کمصحابہ برکہا کرتے تھے کہ تھاراسب سے زیادہ فیر فواہ وہ ب جو تھارے بارے میں اللہ معرقابی کہتے دی کمصحابہ برکہا کرتے تھے کہ تھاراسب سے زیادہ فیر فواہ وہ ب جو تھارے بارے میں اللہ سے ڈرے (انصح الناس لا میں خاف اللہ فیدہ، جامع العلوم دامکم ا) دہ رسول اللہ کے فیصلہ سے بمٹنا نہیں جانتے سکھ

رسول الدّصل الشّعب وسلم نے اپنی حیات کا خری دنوں میں دمیوں سے مقابہ کے لئے ایک شکر تیا دفرایا تھا۔

یُن بڑار کے اس سٹکریں بڑے بڑے صحابہ شامل ستھے۔ ان کے ادبر اسامہ بن زیدکوا میر تقر دفرایا کھا ہونہ بنا گا سے نوجوان تحق سے بس بل المحن کہتے ہیں کہ درس المدّ تعلید دسم کی دفات کے بعد حب ابو بکر رضی المتر علی مقرم ہوئ وجین قوبیتی اسامہ ابھی داسست بین کھا۔ اسامہ بن زید دخ نے مصارت بر سے بہلے مرتدین کا معتا بلہ کیا اور ان سے کبیں کہ ہم کو مدینہ لوٹے کی اجازت وے دیں۔ صورت ہے کہ اس وقت سب سے بہلے مرتدین کا معتا بلہ کیا اور ان سے کبیں کہ ہم کو مدینہ لوٹے کی اجازت وے دیں۔ صورت ہے کہ اس وقت سب سے بہلے مرتدین کا معتا بلہ کیا جا میں جو مدینہ کے گئے خطرہ بننے جا در سے ترکی ہے اور صفرت ابو بکر کے پاس آئے۔ اتھوں نے آپ کو مصارت ما اسامہ کا بنیا ہے ہیں ہو بھر شرت ہوئے کہا : المرکا بنیا میں ہوئی اس میں میں اس فیصلہ کو بدلے دالا میں جوں کو درسول المذمول المذاب برجادہ )

الله كانام آتے ،ى گردن جيكا دينا

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ دسلم میرے حجرے میں تھے۔ اسے میں آپ نے تیز نیزا دائیں سنیں۔ دروازہ کے باہر ددا دی تھ کھڑا کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے کو قرض دیا تھا یعیں کے ذمہ قرض تھا وہ کبدر ہا تھا کة رض کی مقداری کچی کی دور گرترض دینے دالااس کونہیں مان رہاتھا۔ اس نے غصری آکرکہا: واللہ لا افعال مقداری کچی کی کردور گرترض دینے دالااس کونہیں مان رہاتھا۔ اس کے اور فرمایا : کون ہے افعال خدا کی نتسم کھانے والاجواللہ ویسم کھا کہ کہتا ہے کہ میں نیکی نہیں کروں گائ آپ کی زبان سے یہ سنتے ہی وہ تحض نرم بڑگیا ادر اولا: دہ تحفی میں ہوں اے فدا کے رسول ۔ اب اس کے لئے دہ ہے جو دہ لیٹ درکرے (انا با دسول الله ، فللے ان خالف احتی ، متفق علیہ)

#### نجات ان کے لئے جورسول اور اصحاب رسول کے نمونے پرطبیں

ان اليهود اختلفواعلى اختلفواعلى اتنين وسبعين ن ت بن كرا كهر فرقول من بن كرا ورنفادى بهر فرقول من الدين وسبعين ن ق بن كرا اوريه امت تهر فرقول من بن جائك مرب وان النصارى اختلفواعلى اتنين وسبعين ن ق ق بن كرا اوريه امت تهر فرقول من بن جائك مربوك كرا وكول من بالم كرا الدامة على ألمات ومبير من المن الدامة كلها في النار الدامة من ألمات هسم وه كون بن الما المناطب و ومبير من الدرمير المحال المناطب و اصحابي و الدرمير المحال المناطب و اصحابي و المناطب المناطب و المناطب المناطب و المناطب المناطب المناطب و المناطب ال

#### رختے تفیران کیٹر وبد نالت سفیہ ۲۹۳) الندکی یاد سب سے بڑی عبادت ہے

قال قتاد كا قال ابن عباس: تذاكر العلم بعض ليلة احب الى من احيا على الما واع بيان العلم جزء ادل، صفح من عبد الترمن عباس رض في كما: رات كي محد حصد من دني مذاكره كرنا مجهاس سازي و بند مها كي مسارى دات عيادت كرون -

انسان سے کم ، اللہ سے زیادہ

قال تودبن بيذبيد - قرأت في معض الكتب ان عيسى عليه السلام قال : يا معشرا لحوادبين كلموا الله عذوجل كثيرا و كلموا الناس فليلا - قالوا: كيف نكلم الله كثيرا - قال: اخلو بمناجاته اخلوا ب معامله (خدرجه ابونغيم)

توربن يزيد كهتے بير- بير في بعض كتابول بير بيرها كو عليا السلام في البين حواربين سے كہا- اے اوگو ا الله سے زيادہ باتيں كروا ور انسانوں سے كم باتيں كرور انھول في بوچھا كس طرح ہم الله سے زيادہ باتيں كرير-حضرت عيسى في كہا: \_\_\_\_نها يكول بي الله سے سرگوشياں كرو، تنها يكول بي الله سے دعا ما نگور

الله والعده بين جوقران والعبي

انس رعنی التُرعند سے روایت ہے کہ رسول التُرسلی الله علیہ دِسلم نے فرمایا: لوگوں پس کچھ المُسروا معرب نے جیا گیاکہ اے خدا کے رسول اللہ علیہ فرمایا: وہ قرآن والے بی (عن انس قال قال دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم: اِنَّ يِشِي اَ خَلِيْنَ مِن الناس، قيل مُن هُم ما رسول اللہ قال اهل القرآن، سنن الداری)

ایے خلات تنقید کولیے ندکرنا

ابن المبادک فورسی بن ابوعیلی سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی خطاب رضی الندعذبی مار نہ کے پائی رمشرب ) برآئے۔ وہاں اعفول فے محد بن مسلم کو پایا۔ آپ فیج چھا: اے محد اتم میری بابت کیسا فیال کرتے ہو۔ اعفول فی کہا: "آپ کو خدائی قسم میں دیسا ہی فیال کرتا ہوں جیسا کہ مجھے بندہ اور جیسا کہ وہ آوئی بند کرے گاج آپ کے لئے کھلائ کو بسند کرتا ہو۔ میں و کھتا ہوں آپ مال کے جی کرفے میں فوی ہیں۔ فوداس سے پرم بزکرتے ہیں۔ اس کے لئے کھلائ کو بسند کرتا ہوں گا ہوں ہیں۔ فوداس سے پرم بزکرتے ہیں۔ اس کے لئے کھلائ کو بسند کرتا ہوں گا ہوں آپ مال کے جی کرفے میں فوی ہیں۔ فوداس سے پرم بزکرتے ہیں۔ اس کے بعد محد بن سلم نے کہا: "اور اگر آپ کی اختیاد کریں گے تو ہم آپ کو اس طرح سید حاکر دیں گے جس طرح تیرسوراخ میں ڈوال کر سید حاکیا جاتا ہے۔ ان طبیف تانی حضرت عمر فارد ق وضی اللہ عند فیرس کر فرمایا:

الحمد سلّه الذي جعلى في قوم ا ذاملت عداد في التّركاشكر ب عبى في مجه كواسي قوم بين بنايا كم الرّس الحمد سلّه الذي الذي المرادي المرادي المردي و المردي المرد

نفرت اور عبت سے اویر اٹھ کرمعاملہ کرنا

جہالت کے معتابلہ میں صب راور برد باری

زید بن سعندر مدینے کا بک بیودی عالم تھے جوب کومسلمان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کی جب میں نے محرصی النّد علیہ دسلم کود کھا تو میں نے ان کے چرہ پر نبوت کی تمام علامتیں بالیں۔ تاہم دوعلامت باتی رہ گئی تھی۔ یہ کہ ان بربرد باری غالب رہ گئی۔ کسی کا جہالت میں زیادتی کرنا آپ کی برد باری کو اور زیادہ بڑھائے گا۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے دمکھا کہ آپ آر جہ ہیں اور آپ کے ساتھ علی بن ابی طالب بھی ہیں۔ اتنے میں ایک آدی اونٹ برسوار ہوکر آیا۔ وہ بظاہر بددی معلوم ہوتا تھا ، اس نے کہا اے فدا کے رمول ، میری جماعت فلال قریہ میں اسلام لاچی ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ

اكرتم اسلام لاؤكے وتم يررزق كى وسوت موجائ كى -اب وہاں قحطير كيا ہے - مجھے درہے كدوه لايح يس اسلام كو چور شدي حس الرح الا يني من المفول في اس كوافتيار كيا تها واكر آب مناسب مجمين نوان كي طرف كيد ميني ديج ياكه ان كا عانت موراً ي فعل بن ابي طالب كاطرت ديجاء الفول في كما: العفدا كرسول أس مال مي سع توكيد باقى مى رادنىدى سعندكىتى مى كى سى خارىب جاكركها "ا معدد الكرآب جابى توكهجورول كمعادهنديس جه سے رقم بے لیں " آپ نے اتفاق فرمایا اور میں نے - ممتقال سونا آپ کو اواکیا جو آپ نے سارا کا مارا اسس آدى كے والكرديا۔ آپ نے فرمايا: ال كى مددكروا ور انعمات كے مطابق ال كے درميان تفسيم كروور

نيدين سعند كين بي كميعادے دوئين دن يہايى نے بھرآپ كوايك ديوار كے قريب پاليا-آپ ك ساتھ آپ کے مبت اصحاب تھے۔ بی آپ کے پاس سنجا۔ بی نے آپ کا کیرا کیر ایا وریخی کے ساتھ بولا: اے محدًا مياح كيون بين واكرة وخداك قسم جبال مكين جانتا بون سار عبوعبد المطلب المول كرف وال بي " عرض المدعنداس وفت آب كے ساتھ كھے۔ يس كرسخت غصر بن آگئے الحول نے كہا: اے فداكے دشمن! نم رسول الترصي لئے و و كلمات كہدرہ موجو ميس رما مول - اس ذات كي قسم جس كے قيصنديس ميرى جان ہے۔ اگرآ یا کا فاظ موا تویس این تلوارسے تیراسرتوالد نیا " تا م رسول الله صلى الله علیه وسلم باعل سكون ك ساته مجهد دي دي در ميرآي نعروسي الله عنه كوخطاب كرن موت فرمايا:

كردوا ور ۲۰ صاع كهجورزياده ديناركيول كرتم نان

ياعمى، انا دهوكنا احدى الى غيره منا، ان العرابين اورزيد دونول كى اور دويرك زياده قق تأمرنى بحسن الاداء وتامره بحسن التقاضى - مقيةم مجدس بهترا دائى كے لئے كتے اور زيد سے بہتر اذهب به ياعم، فاعطه حقه وزده عشرين تقاض ك الداريم ال كو عوادُ - ال كاحق ادا صاعامن تمرمكان مادعته

(طران ابن ماج) کوڈرایا دھکایا ہے۔ غصدیی جانا ایمان کو برهاآ اے

عبداللدابن عباس سے روایت ہے کدرسول النه صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مامن جرعة احب الى الله من جسرعة غيظ الله ك نزد يك مب سي بتركمون يرب ك بنده اين بكظهها عبد م اكظم عبد يلله الاحداد الله جوف عصر كوبي جائ رجب بي كونى بنده الترك لئ غصر کو بی جالکے توالنداس کے باطن کوائمان سے معروبتاہے ايمانا داحر)

خوشامدا ورتعربیت سے کو ل اثر دلیت

الونغيم في جبيرن نفيرك واسطرس نقل كيا ہے - كھ لوگوں في عرفاروق وضى الله عند سے كما: فداكى تسم مم فيكس كونبين ديكها جوآب سے زيا ده انصاف كرنے والامو ، فق بات كہنے والاموا درمنا فقين كے اوپر سخت مور ا اميرا لمومنين إآب رسول التُرصلي التُدعليدوسلم كع بعدسب سع بهترانسان بين ي عوف بن مالك رصى التَّدعنه جي

مجلس میں موجود تھے۔ اکفول نے پس کرکہا: فداکن تسم تم لوگول نے جھوٹ کہا۔ یم نے دسول النّدصلی النّزعلیہ دسیم کے بعد ان سے زیادہ بہترکو دیکھا ہے '' اکفول نے بوچھا: اے توٹ دہ کون ہے ۔ عوث بن مالک رضف کہا: " ابو کمرِ " عروشی النّدعنہ نے فرمایا "عوث نے ہیے کہا اور تم لوگ جھوٹ بوئے۔ فداکی قسم ۔ ابو کمرمشک سے زیادہ خوشبوداد تھے اور میں اپنے گھر کے اونٹول سے بھی زیادہ مجھ کا موا ہول (والشّد مقد کان ابو مجر اطیب من دیج المسلے و ان ا اصل من بعد یوا ھی ، ابن کنیر)

من يرتعريف كرنا بلاكت ہے

ابن ابی الدنیا نے حضرت حسن سے نقل کیا ہے ۔ ایک شخص عمرضی الد عذکے یاس کیا اور آپ کی تعرب کی کرنے لگا آپ نے فرمایا: تھلکنی د تھلاٹ نفساٹ تو مجھ کو بلاک کرتا ہے اور تو دھی بلاک ہوتا ہے (کنزاممال جلد ۲) تعرب نے نظر اللہ میں نہ پڑت نا

صاحب فی کی سختی کو بر داست کرنا برکت کا باعث ہے

ييتان صاداكرتي بير عيرفرايا:

بیان سادارت بین و پر روی . لاقدس الله املة لایاخن ضعیفها حقد من الله اس امت کوبا برکت بنین کرتاجس بین اس کا کردر شدید ها دلایت عتعه (الترفیب دالترمیب) اس کوی سے اپناس باز ممت ند اسکے۔

تعربین سے خود سیندی کے بجائے تواضع بیبدا ہونا

اس معاشره بي كونى كهلائى نبين جهال نضحت كوبرا مانا جائے

ی تعربین کرکرے اس کو بالکردد گے۔

مكرال سي عمران كي بائ إين دائره مين كام كرنا

ابد ذرغفاری رضی الله عند کہنے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے بوجھا: ابد ذرا جب ایسا ہوگاکہ تھاکہ
امیرعام لوگوں سے زیادہ حصد لیں گے، اس وقت تم کیا کر دگے۔ حضرت ابو ذرئ نے جواب دیا: اے خدا کے
رسول میں تلوارسے کام لوں گا۔ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا "تم تلوارسے کام لینے کے بجائے صبر سے
کام لینا۔ بیبال تک کتم وا خرت ہیں) میرے پاس آجا کہ یہ حضرت ابو ذررہ اگر جبی گوئی سے جھی نر رکے مگر اکھوں
فیصا کم وقت کے خلاف کھی تلوا زمہیں اٹھائی۔ بیبال تک کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔
فیصا کم وقت کے خلاف کھی تا ہے کہنے میں کسی کا خوصہ مذکر و

تم یں سے کوئی اپنے آپ کو اس ا مریں حقیر نہ تھے کہ ربہ کسی بات کو دیکھے جس کے متعلق اس کا فرض ہو کہ وہ امری کو نام کریے ، گراپی کم زوری کے خیال سے وہ جیپ رہے ۔ تیامت میں جب وہ خدا کے ساشنے حاضر ہو گا اور وہ اس موق کو معبول جیکا ہو گا، خدا اس سے پوچھے گا: تو نے سچائ کی بات کیوں نہی ۔ وہ کہے گا کہ برور دگار لوگوں کے در سے خلافر اے گا؛ کیا خدا تیرے ساشنے نہتا جس سے تو ڈرتا ۔ (ابن ماجہ)

#### اینے کو تول اس سے پہلے کھیں تولاجائے

صرت نابت بن جاج کہتے ہیں کہ صرت بڑادوق نے کہا: اپنے آپ کو تول لوقبل اس کے کہمیں تولاجا ہے۔
اپنا حساب کرلوقبل اس کے کہ تھارا حساب کیا جائے کیونکہ کل کے حساب کے مقابلہ میں آج اپنا حساب کرلین ا زیادہ آسان ہے اور بڑی پیشی کے لئے اپنے کو تیار کرلو (فا انفسکم قبل ان تو ذوا دے اسبوھا قبل ان تعاسبوافات اھون علیکم فی الحساب غداً ان تعاسبوا انفسکم د تذینوا للعرض الاک بد ،
میت الادلیار لافی نیم مبلد ا)

#### ایک نے مارکھائی دوسرائے گیا

مالم بن الی جدکتے بین کہ صرت ابوالدردار کے سامنے سے دوسیل گزرے جوایک گاڈی بیں جتے ہوئے تھے۔
ایک ان بی سے کام پرلگار ہا در دوسرارک گیا۔ یہ دیجہ کر حضرت ابوالدردار نے کہا: اس میں جی عرت ہے۔
یعنی رکنے والے نے ڈنڈا کھایا اور دوسران گیادہ توران علی ابی الدردار دھا یعملان فقام احد ھداد
دقعت الآخد فقال ابوالدردار: ان فی هذ المعتبرا، صفوق السفوق جلدا)

#### سوجياا ورعرت يكر ناسب سے برائل ب

حضرت عون بن عبدالتذي عنبه كيته بي كرمي في حضرت ام الدر دار سے بوچها كه حضرت ابوالدرد اركا اكثر على كيا بوتا تقارا نفول في جواب ديا : سوج بنا اور عرت كير نا (تبل لام الدردار ما كان اكثر عمل ابى الددار دفى الذي عنه قالت التفكد دالا عتبار ، حلية الادليار لا بنيم جلدا )

#### محابركرام كى عبادت خدا ا در آخرت بي غور كرنا تقيا

حضرت محدین داسع کیتے ہیں کرحضرت ابوذرکی دفات کے بعد ایک شخص بصرہ سے سوار موکر مدیندا یا اور ان کی المیہ ام ذرسے الا اگر حضرت ابوذرکی عبادت کے بارے ہی معلوم کرے۔ ام ذر نے کہا: وہ سارے دن تہا فور وفکر کرتے رہتے تھے (ان رجلاً من البص تق رکب الی ام ذر رضی الله عنها بعد دفنا تا ابی ذر رضی الله عنها دفا ابی ذر داتا ها فقال: جئتك لتخبرینی عن عبادة ابی ذر رضی الله عنه الدیارلابی نیم جلد ا)

#### ہرچیزیں عرت اور تقیمت ہے

حفرت دارانی نے کہاکہ یں اپنے گھر سے کلتا ہوں توجس چیز پر جی میری کا ہرتی ہے مجھاسی مندا کی کوئی نفمت نظراً تی ہے اور میرے ہے کوئی عبرت ہوتی ہے دقال الدادان: اف لاخدے من منزلی نمایفی بعس ی علی شی الارا بت میں علی فیلے نعمہ ولی فیلے عبری ، تفسیرابن کیٹر)

### مومن كيسا النان بوتاب

A Part of the second of the se

كانى بكدوه ببت كم يدالا يكداس كاكوك فالدوجو

### عيادت

التُدى عبادت كرنا اوربندول كواين ايذا سع جيانا

عبدالتد بن سو درخی انتدعنه کہتے ہیں۔ پس نے دسول اللہ مسل اللہ علیہ دسلم سے پوچھاکہ اے خدا کے دسول کون سا کام افضل ہے۔ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ا واکرنا ۔ میں نے فرمایا کے دسول اس کے بعد کون ساکام آضل ہے۔ آپ نے فرمایا : برکہ لوگ تھاری زبان سے مفوظ رہیں ۔ ہے۔ آپ نے فرمایا : برکہ لوگ تھاری زبان سے مفوظ رہیں ۔

عن عبى التبي بن مسعود درضى الله عنه قال سألتُ دسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتَ يا دسول الله ائ الاعمال انهل قال الهلاة على حيقاتِها قلت تهماذ إيا دسول الله - قال أن يَسِلُمُ الناسُ مِن لسانك (ترغيب وترميب بوالدطران)

التُدكويهيانا سب سے بڑى عبادت ہے

انس بن مالک رصی الله عند کہتے ہیں۔ رسول الله علیہ دسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا: اے فدا کے رسول اکون ساعی افضل ہے دوبارہ عمل افضل کا پہنے فرمایا: الله عزوجل کی موفت (انعلم بالله عن وجل) او می نے دوبارہ بوجیا اے فدا کے دمول اکون ساعل افضل ہے۔ آپ نے فرمایا۔ الله عزوجل کی معرفت ۔ آ دمی نے کہا: اے فدا کے رسول ایس آپ سے مل کی بابت پوجیتیا ہوں اور آپ علم کی بابت جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

ان فليل العمل بيفع مع العلم وان كثير العمس علم كساته تقور اعمل أياده نفع ويتاب حبل كساته للا ينفع مع الجهل جامع بيان العلم ونضله جزء اول منوا للم رياده عمل كل نفع منهي ويتار

دین میں اصل اہمیت کی حبسینر کردار ہے

طرانی نے عبدالرحمٰ بن حارث بن ابی مرداس کی اسے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرسول النوصل النوعليد وکم کے پاس تھے۔ آپ نے وضو کا پانی منگایا ، اس میں ہاتھ ڈاسے اور دضو کیا۔ ہم نے اس پانی کولیاا وراس کو بی گئے۔ دیول النہ صلی النوعلیدوسلم نے فرمایا : اس فعل پہھیں کس چیزنے آما دہ کیا۔ ہم نے کہا : النوا ور درسول کی مجنب آپ نے فرمایا : اگر تم چاہتے ہو کہ تم النوا ور درسول کے مجبوب بنوتو تم یکر وکہ جب تم کوامانت سونی جائے تواس کوا واکر و حب بات کر و تو تی جو لو اور جو لوگ تھا ر سے بیروس بنوتو تم ہیں ہیں ان کے لئے الی چھے بچوس کا بت ہو (خان ا حببتم ان یحب کم الله ورسول کا خاد دا افرا انتہ متم واصل توا افراحد منتم واحسنوا جواد من جا در کم )

شعورى عبادت مطلوب منك بدروح عمليات

عن ابن عرب الله على وسلم الله عليه وسلم ابن عركت بن كرني ملى الله عليه وسلم في فرايا أدى غاذ، النه على وسلم الله عليه وسلم والنهاة والعوم والنهاة والعوم والنهاة من المرجل ليكون من اهل المعلى المناوي المنا

سب سے افغل عل یہ ہے کہ اللّٰرکی یا ددل میں سمائی ہوئی ہو ابد نعیم دھلیتہ الاولیارجلد ا) نے سالم بن ابی جد سے نقل کباہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ ابدالدردار رضی اللّٰ عذسے کہاگیا کہ

ابوسعد بن منير في ايك بوغلام أ فا د كئ بير - الفول في كها: ب شك يه ايك برى يات س كرا دى اين مال س سوغلامول كوآ زا دكرے -اوراكر توجام توسي تجهكواسي جين ول جواس سيمي رياده انفسل ب يهرا مفول في كها: وه ايمان ورات دن ليشاموا بوا ورتمهارى زبان كالميشدالله كي ا دست رمنا (ايدان ملزوم باللبل والنهاد ولايذال لسانك وطيامن ذكرالله عن وجل، ترغيب وترميب جدم صغه ٥٥)

ذکر ہروقت کی نساز ہے

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال لا يذال الفقيه عبد الله بن مسعود رضى النه عند في فرما يار عالم آدمي فرقت یں رماہے راکنوں نے جواب دیا : الترکی یاداس کے دل يرادراس كى زبان ير

یصلی -قالوا دکیمن میسی - قال : ذکو الله تعالی مازیس دمتا ہے ۔ در اور نے پوجیا وہ کیسے ہروقت نماز تلبه دلسانه جاح بيان اللم ونصله جزءا دل ، ٣٥

مانا داکرنے والااللہ کی ذمرداری میں آجاتا ہے

سلمان فادى رضى التدعنه كيت بير سي البريكروسى الدعمة كياس آيا ادركها كرمجه كونفيحت كيجة -آب في فرايا: ال سلمان! الله ع درو-جان لوك جلدى فتوصات بول گى-اس ني سے تھارا حصددى ہے جتم اينے بينظ ميں د كھ لو يا ابنے جسم بر دال اور اور جان اور حس فے بانخول مناز برا داکیں وہ اللہ کی دمرداری بر صبح کرتا ہے اور اللہ کی دم داری بس شام كرنكيه ما درنم كسى الله ك بند ع كوتنن دكرنا درنه اللهايي ذمردارى كونورد سكا اور اللهم كومف يل وندها كريح جنمي دال دے كار (طبقات ابن سعد جلد الم عقم ١١١)

مسلمان کی حاجت یوری کرنا بہت بری عبادت سے

طرانی اور بہتی نے عبدالتدبن عباس رضی الترعنہ کا ایک واقد نقل کیاہے۔ وہ مدسنہ کی مسجد مبوی میں معتلف مجے۔ ان کے ياس ايك أدمى آيا ا ورسلام كرك بيره كيا رعيدالشربن عياس دم في كها: اب فلال إتم مجه كوا فسرده ا ورمكين دكها ئ دين موراس فكها، بال اعدرول الشرك ييازاد كمائ ميرع ادير فلال شخص كاحق مع ادراس صاحب قبرك عرت كاقتم، بي اس كى ادائي برقاد زنيس عبدالدين عباس رخ في كما: كيا بي تعمار عبار عين اس عبات كردن - أدى في كما إلى اكرآب يسندكري راس كے بعدى دالله بن عباس وخ في بوت يہنے اور محد سے على كرددان جوے۔ اُدی نے کہا: مناید آب مجول گئے کہ آپ حالت اعتکاف یں ہیں عبداللہ بن عباس رہ نے کہا نہیں۔ بس نے رسول المذصى الشرعليدوسلم كويد كت مبوت سناب (اوريكت موت عبداللذب عباس ره كا الكهول مين انسواك ) كه: من فسنى فى حاجة اخييه وبلغ فيها كان خيراله جوسخف ابن كمان كى عاجت كى في الدراس من كوشش من اعتكاث عشى سنين (الترغيب دالترميب جلد) كاتويراس كے ليے دس سال كے اعتكاف سے بہتر ہے ـ

مفلس دہ ہے جو اخرت میں فلس کھرے ابوہریرہ وفی اللہ عند کہتے ہیں کدایک دوزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس بنتھے ہوئے تھے۔آپ نے کہا : کبانم جانع ہوکہ مفلس کون ہے۔ لوگوں نے کہا: ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس ندرہم ہونہ کوئی ہونجی را پ نے فرمایا:
میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے وائ مخاز، روزہ ، زکواۃ کے ساتھ آئے۔ گروہ اس صال میں آئے کہ اس
نے کسی کو گائی دی ہے ،کسی پر تہمت لگائی ہے ،کسی کا مال کھا یا ہے ،کسی کا نون بہایا ہے ،کسی کو ما دا ہے ۔ تواس کی کچھ
نیکیاں اِس کو، کچھ نیکیاں اُس کو دے دی جائیں گا را در جبراس کی تمام نیکبان ختم ہوجائیں گا در اور اُزاگی باق دے گا در در در در در در در در در کھراس کو اگر میں جو نک دیا جائے گا (مسلم)
تو دو در در دل کی برائیاں ہے کواس پر دال دی جائیں گی اور مجراس کو اگر میں جو نک دیا جائے گا (مسلم)

تشكل وقتون مين نمازي طيرب ووثرنا

مذیفه رض الله عند کہتے ہیں۔ غزوہ خندق میں ہماری تعداد تقریباً بین سوتھی۔ یہ ایک ہنایت بحث دات تھی۔ ادبر کی جانب الدسفیان اور ان کی فوج تھی۔ یہ کی جانب سوقر نظر تھے جن کی طرف سے ہم اپنے بال کچیں کو بائل فیرخفوظ سیجے ہے جہ دشر دی تھی۔ اندھیرے کا سے اللہ تھاکہ کوئی چیز سیم اللہ تھاکہ کوئی چیز سیم اللہ تھاکہ کوئی چیز سیمائی تھی۔ اندھیرے کا سیمائی تھی کوئی چیز سیمائی تھی۔ ایسے حالات میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے جو کوئی دیا کہ خندق کے پارٹھ کی میں کھروں میں کھڑا وکی طرف جا کہ اور ان کی خرلا کہ وہ دائیں جانے گی بائیں کررہے ہیں یا ابھی ہے ہوئے ہیں) میں لوگوں میں سب سے زیادہ ڈدنے والا تھا اور سردی بی جھرو ہمیت گئی تھی (انامن امند اساس خذعا دا مشدھر ترا) گردسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا کرا تھا۔ آپ نے میرے لئے حفاظت کی دعا فرمائی۔ میں اپنے مشن پر دوانہ ہوا۔ اور ابوسفیان کی فوج میں گھوم بھرکہ خرلایا۔ وہ لوگ الد حیل الرسیل (وابس جلو وابس جلو) کہدرے تھے۔ میں رسول الد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہنچا تو آپ چا درا دائر سے ہوئے نماز میں مشخول تھے :

دكان دسول الله صلى الله عليه دسلم أذا حذب ويول الرصل الدمل الدعليد وسلم كى عادت تلى كه كوئى سخت امرصى دابدايد دانهاي جلدى.

قرآن سے اپنے دلوں کو حرکست دو

شعبه کہتے ہیں کہ جھے سے ابوح زہ نے بہاں کیا۔ انفول نے عداللہ بن عباس سے کہاکہ یں تیزیر ھے والا آدمی ہوں۔
معنی ادقات ایک پی داشیں ایک یا ریا دوبار بولا قرآن ٹرھ لیتا ہوں۔ مفرت ابن عباس شنے جواب دیا: ایک سورہ ٹرھنا مجھے اس سے زیادہ بین رہے جہ تم کرتے ہو۔ اگر تم کو ٹرھنا ہے تو اس طرح پڑھو کہ تھا دے کا ن اس کو سنیں اور تھا دال اس کو لے سکے۔ پھرا تفول سنے کہا: قرآن اس طرح پڑھو کہ اس سے جائب پر ٹھیرو اور اس سے دلوں کو حرکت دو ۔
ماری کوشش یہ نہ ہو کہ بس کی طرح آ خرسورہ تک پنچ جا کہ (فاقر) قراق تسمیع اذنیاہ و بعیرہ قلبائ ، و تفواعنل عائم و معدد کواب انقلاب و لا بین ہما حدل کم اخوا اسورة )

نمازآ دمی کو الله کی حفاظت میں رکھتی ہے

معاذبن جبل رضى النُّدعند سے ایک طویل روایت منقول ہے۔ اس کا ایک جزویہ ہے: لا تَتَوْ کُنَ صلا لَا مُکْتُوب قَ اُ نَاِنَ مَنْ تو دے صلا لَا مُکتوب قُ متعبِم لا أَنق بُدِنْتُ منه ذِ منهُ الله وترغیب وتریب بحال طبونی) تم ہرگز كونى فرعن تمادنة يهوار ناركيول كري تحف فرص نمازجان بوجه كرجيورد ي توده الله كي حفاظت سينكل جامًا سع-نماز جمعه كامقصد الله كى قرست حاسل كرنا س

بن الله عليه والم في مجرت س يهل مصعب بن عمير واكواجماع عبادت قام كرف ك بابت تحرميى بوايت دواز فرائ تق -دارقطني كى دوايت كمطابق اس كاليك نقره يركفا: فاذا مال النهادعن شطرى عند الزوال من يوم الجمعية فتق بباا لى الله تعالى بركفتين (جمعه ك ون جب سورج لفف النمارس وهل جائ تو دوركعت نماز ك ذريع التُدكى نزديى حاصل كرد)

دسیاطلبی فداسے دور کرتی ہے

دنياطلب علمارى بابت ايك مديث تدسى من آيام : ان ادنى ما اناصافع بهم ان انزع حلادة المناجاة من قلوبهم رجاح بيان العلم ونصله ، جزء اول ، صفحه ١٩١ سب سے ادفی بات جويس ان كماته كرنے والا بول وہ برکہ دعائی معماس کوان کے دلوں سے تھین لول ۔

ان کی عبادت تھی سوجینا اور عبرت یکٹرنا

ا بوالدر دارونی الله عند کے سامنے سے دومبل گزرے رونوں پر بوجه لدا بوانفا۔ ایک کھوار ہا ، دومرا بیٹھ گیا ۔ اس كودي كم الدوردارة في كما: اس مبري عرب مع دان في هذا المعتبرا، صفة الصفوة ، جلدا صفى ٢٥٨) عون ين عبداللدب عندكت بي كرس في ام الدر دارس يجهاكه ابدا لدردار كاسب سے انفنل عمل كيا بوتا تفا - اكفول ف جواب دیاتفکراور جرت (انتفکر والاعتباد) ابدنیم فی الحلیة) محدین داسع کیتے بیں کدابو ذر رصنی الترعن کی وفات کے بعديمره سے ايک شخص آيا اور ام ذرسے ملا -اس في جهاك حضرت ابودر كى عبادت كاحال بتائے -ان كى المبير نے جاب دیا وہ اکثر سارے دن تہا بیٹھے ہوئے غور وفکر کرتے رہتے تھے رکان اجمع النهار خالبا پنفکو، ابنیم)

خشوع ظاہری آ داب کا نام نہیں

حضرت عائث وضل إيك بررك كود مكها وه مبت معتمل حالت مين عبى رب منقد آب في حيها ان كاكيا حال ب-بوابديا كياية قراءيس سيبي (يني قران برهف يرهاف دالا ورتعليم دعبادت مين متغول د من داليبي) يس كر حفرت عائشدرة في كما: "عرسيدالقرار تقد مكران كايه حال تفاكرجب طينة توزور سي جلته جب بولت توقوت ك ساكة لولة اورجب يشية توخوب يسية ك

جائز چروں سے روزہ رکھ کرناجائز چروں سے افط ارکرنا

اس بن مالک رضی الله عنه کیتے ہیں۔ دوعورتوں نے دوزہ رکھا اور دونوں ساتھ بیٹھ کر دومروں کی غیبت و شكايت كرتى ربي رسول الشصلى الشعليه وسلم كوان كى بابت معلوم بواتواب في فرمايا: انهمالم بصوما- وكيف صام من ظل هذا اليوم ياكل ان دونول فروزه نبي ركها-اس كاروزه كيت بوكيا بوروزه ركه كريوكو لككوستن كعاتا ماء لحوم الناس (الودادد، بيقى)

ايك اورروايت مين يدالفاظ بين:

ان حاتين صامتاعها احل الله لهما وانطرتا على ما حرم الله عليهما - جلست احداهما الى الاخرى فجعلتا تاكلان من لحوم الناس (ترغيب دتميب جلدم)

ان دونوں عورتوں نے اس چیزسے دوزہ رکھا جواللہ في ال كي الم الكيا كما اور كير وونول في اس جيز سا فطار كرليا جواللف دونول كي بي حرام كيا تقا -ایکان سے دوسری کے باس بھی کی اور دونوں وكون كركوست كهاتى ربس -

نماذ کے بعد کچے دیرنما زک کیفیت طاری رہنا چاہتے

ابورمة رو كيت بي بين غني على الشعليدوسلم كسائة نمازيرهى -آيد غمازيورى كري سالم بييا- ايك شخف جوشروع سے نمازمیں سریک تھا۔ فوراً سنت پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگیا۔ عرفادوق رہ کو دکرا س تخف کے پاس سنے اس كموندهول كوي وكر مفجهور اادركهاكه بيضود ابلكتاباس لي بلاكم بوت كدان كى نمازول مي فعل بني مِوّا تَقَادُ دين ايك بْمَارْخُمْ كريك نورا دومرى نماز شرورا كردية تق إنى صلى الله عليه وسلم في نكاه اوپر اتفائ اورفرمایا: ابن خطاب إ التُرخ تمهارك دريوسي و تواب تك بهنيايا (ابودا ود)

فداكوسنانے كے لئے بلند آداذكى صرورت مبيں

رسول التُدصلي التُرعليه وسلم سے اوگول فے سوال كيا: اقريب ربنا فننا جيك ام بعيد فنناديد مادادب بم سے قریب ہے کہ اس سے مم سر گوشی کریں یا دورہے کہم اس کو بکاریں۔ اس کے جواب میں قرآن بی آیت انری: جب ميرے بندے ميرے على بوجيني توان كو تنادوكري ال سے قريب بول - بكار لے دالا جب مجه كو يكار تا ہے توس اس كى پكاركوسنتا موں اوراس كا جواب ديتا مول " (بقره - ١٨٨) تعيمين سي الجروسي استوى سے منقول ہے: ونع الناس اصواتهم بالدعاء فى بعض الاسفاد، فقال لهم البنى صلى الله عليه وسلم يا إيها الناس ادبعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولاغائبا الالذي تدعوشه سييع قريب ، اترب الى احد كم مدعن راحلته ايكسفرمين دعا كيموقع برنوگول فابن آ دازي لبندكير - رسول التُصلى التُدعليه وسلم ففرمايا ا عادكوابت اويرزى كردكون كرتم كسى برع يا غيرما صركونه بى يكادر ب بويتم جس كوبكادرب بوده سنن والا قربيب بدده تھاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تم سے تریب ہے۔

دين به فاكده ب اگراس كامقصد دنيا عاصل كرنا مور عن الله عن الكره به فاكده ب الكراس كامقصد دنيا عاصل كرنا مور عنه فالمنطق الله عن الله ع عزد بلَّ لا بَتَعَلَّمُه إِلَّا لِيصِيبَ به عرضًا من الديالم يُجِلُّ عَرُّف الْجِنةِ يوم القيامة (ابدادُد) حضرت ابوبريرة كيت بي كرسول الشرصلى الشرعليه وسلم في رمايا - ده علم حس سے الله كي رصنا چائى جاتى ہے اس كوحس تحف نے دنیا ماصل كرنے كے لئے سيكھا تودہ قيامت كے دن حبنت كى خوشبونھي نہ يائے گا۔

# السعادت الله كاكرعا بزى كرناسي

عبدالله ب جدعان زمائه جالميت كعويل يل برافياص اورمهان نوازاً دمى نفا-وه دست مي حضرت عائشه كا جهازاد كهان تفار رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كى ببثت سيقبل مركيا حضرت عائش في ايك روز رسول الشرصلي التدعليه دسلم سے بوجیا: اے خدا کے رسول ، عبداللہ بن جدعان لوگوں کی بہت خدمت کرتا تھا اور لوگوں کو کھانا کھلا یاکرتا تھا۔ کیاتیامت کے دن ابن جدعان کا یا عمل اس کونفع دے گا۔ آپ نے قرطیا نہیں کیول کہ اس نے تھی یہ نركماكددب اغفى لىخطيتى يوم الدين (ميردرب، بداركون ميرى خطاؤل كومعات كردد، مسلم) فلاكوبندے كى عاجزانه يكاريسند ہے

بنده جب این رب کوبکار تا ہے اور وہ اس کومجوب ہوتا ہے تو وہ فرماتا ہے: اے جری ،میرے بندے کی صابت يورى كرفي يرجلرى ذكر- مجيم محبوب سي كرس اس كي الزكوسنول (جاء في الآ فاران العيد اذا دعادب دهد يعبه قال: ياجبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدى فانى احب ان اسمع صوته ابن رجب منبلى ، جامع العلى والحكم، مكتبة السياض الحديثة ، قابره ١٩٩٢، صفحر إبه ١٧)

محاط زندگی کیسی ہوتی ہے

حفرت عربن عبدالعزيزن فرمايا :جس معالمه مي بدايت ظاهر جواس كى بيردى كرديحس معامله كانقصال ظاهر بواس سے بچے - جومعا ملم شتب نظرائے اس کوالٹر کے حوالے کردو (امواستبان دست کا قاتبعا وامسر استیان ض کا ختنیه و امراشکل امری علیك قرد کا الی الله) اجهان كا ذكركمنا اور براى كوجيسانا

ابد برون کتے بی کمیں ابوحادم کے یاس گیا اوران سے کہا: اللہ آپ بررم کرے ، دونوں آنکھوں کا شکر كيا ہے- انفول نے كہا: جبتم ابنى انكھول سے اچھائى دىكيونواس كا تذكره كرو، اورجب تم ابنى انكھول سے برائ ديھوتواس كوچيا و عيريس في يوچهاكدونوں كانوں كاشكركيا بى - الفول في كها: ----اینے کانوں سے اچھائی سنوتواس کو یا دکر اورجبتم اپنے کانوں سے برائ سنوتواس کو بھلا دو رقال ابدھی دن، دخلت على ابى حازم فقلت له: يرحمك الله ماشكر العينين - قال اذا دأيت بهما خيرا ذكرت له واذا رأيت بهماش استرته - قلت فماشكرالاذنين -قال اذاسمعت بهما خسيراً حفظته واذا سمعت بهماش انسيته)

# تین بانیں جو ہرجیان کی جاع ہیں

عن أمّ انس رضى الله عنها أنها قالت يا دسول الله اماس صى الله عنها بناتى مي كدا عنول في كما ال فدا اَ وصِنى قال : أُ هُ جُدِى المعاصِى فَانها انصل من كرسول مجے وصيت كيجة - آب نے فرايا : گناموں كو الهجدية - دحانظى على الفدائف فانفسا جيور دوء يرسب سيري بجرت ب- فراعن كالكراشة

كرو، يرسب سے فراجهادے - الله كوست زيادہ ياد تاتِينَ اللهَ بشيئ احبُ البياء من كثرة ذكر الله كرد -كيو كمة الله كاس اس كاسب سع مجوب جير

انصَلُ الجهادِ واكثرى من ذكواللهِ فانكِ لا رتر فيب وترميب بحاله طرانى بولي جاسكتي مووه اس كى يا دسے۔

علم دری ہے جو اللہ سے درسیدارے

جبيرين نفيرن عون بن مالك أيجى كے واسطرسے نقل كيا ہے - بن صلى الله عليه وسلم كے ياس آپ كے اصحاب بيھے بوعُ بنفر آپ في سمان كى طرف نظركي اور فرمايا كدوه وفت آف والله جب كم علم المفا بيا جائ كارانصاري سے ایک شخص نے کہاجس کانام زیاد بن لبیدتھا۔ اے فدا کے دسول کیا ہم سے علم اکٹا یا جائے گا۔ حال کہ ہما رے درمیان فداک کاب ہے ادرم اپنے بچوں اورعورتوں کواس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بی صل الله علیه وسلمنے فرمایا۔ ينتم كو مدينه كاسب سے ذيا ده جھ دارا دى جاناتھا۔ كياتم بيودكى گرابى كونىيں ديھتے ـ حالال كدان كے درميان فداكى كماب موجود ہے -اس كے بعد جبين نفيركى القات شداد بن اوس سے موئى -انفول في ان كويد مين سالى ـ شدا دین اوس نے کہا۔ جانتے ہوعلم کا اکھ جانا کیا ہے۔ ایفوں نے کہانہیں ۔ شدادنے کہا اس کے بن کا چلاجانا ۔ (ذھاب ادعیته)اس کے بعد شداد نے کہا:

هل تدرى اى العلم يدفع قال قلت لا ادرى قال كياتم جانت موكون ماعلم المها يباجات كا-الخول نے الخنشوع حتى لايدى خاستعا ، ابن عبدالبرجامع بيان كها نبيس - فرايا: خشوع المايا جائ كاريها لككتم کوئی خاشع نہ دیھوگے۔ انعلم وفضله ، جزراول ،صفحه ۱۵۲

بدراہ ہوجانے کاخطرہ ہرایک کے لئے ہے

رمول کی سنت پرعل کرے گی ۔ اس کے بعدوہ را ئے ذلك بالداى، فاذا عملوا بالواى صنوا رجاح بيان يرعمل كرد كى داورجب وه رائ يرعمل كرت كى تؤوه

عن ابي هرميرة قال قال دسول الترصلي الله عليه بين عليه الشرعليه وسلم ففرايا - يرامت ايك عرصه تك وسلم تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله، شد كتاب الله يمل كرك كى - بجرا يك عصد تك الله ك تعمل برهة بسنة دسول الله تمرتعمل بيس العلم وفصله ، جزر تانی ، صفحه ۱۳۳)

بزرگ برستی دهیرے دهیرے بت پرستی بن جاتی ہے

سورہ نوح میں قدم زمانہ کے کئی بتول کا ذکرہے ۔۔۔ دد، سواع ، پنوٹ، یعوق ا ورنسر۔ اس سلسلے میں مفسر این جررطبری نے محدین قیس کے واسطہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ بتوں کے یہ نام در اصل ان قوموں کے بزرگوں كے نام ير بي - يه الله كے نيك بندے تھے جو حضرت ادم ما اور حضرت نوح ما كے درمياني زمان مي يدا ہوے۔ ان كرببت سے معتقدين تھے جوان كى بيروى كرتے تھے، جب ان سالحين كا انتقال ہوگيا تو ان كم تنفون في الكرم ان كى مورت بناليس تو اس سے بمارے شوق عبا دت يس اصناف موكا - چنا بخد انھول فيان صالحين ک مورتیں بنائیں -اس کے بعد حبب دوسری نسل آئ تو اس کوشیطان نے مزید سکھایا کہ ان کے آباد اجدا دان مورتیں بنائیں -اس جوعبادت کرتے تھے وہ خود انھیں بزرگوں کی عبادت ہوتی تقی جن کے یہ در یہی بزرگ ہی جو بارش برساتے ہیں اور سارے کام بناتے ہیں ۔ اس طرح ان میں باقاعدہ بت برستی نٹر دع ہوگئ (ابن کٹیر انفنیر سورہ فوج) بارش برساتے ہیں اور سارے کام بناتے ہیں ۔ اس طرح ان میں باقاعدہ بت برستی نٹر دع ہوگئ (ابن کٹیر انفنیر سورہ فوج) حذا کے قانون میں کسی کے لئے رعایت نہیں

سورہ مائدہ بیں بن اسرائیل کے تذکرہ کے تت ارشاد ہوا ہے کہ ان یں سے جولوگ اللہ کے آباد ہوئے مکم کے مطابق فیصلہ ذکریں وہ کا فریس، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ حذیفہ وضی اللہ عنہ سے کہا کہ سورہ مائدہ کی یہ تینوں آبیس بن اسرائیل کے تق میں اتری ہیں، وہ ہمارے اوپر جیسیاں نہیں ہوئیں۔ مینی بہود یوں میں سے جو شخص فعلا کے آباد ہوئے حکم سے انحوات کرے وہ کا فراور ظالم اور فاسق ہے ندکہ ہم ۔ مذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرطایا: بنی اسرائیل تھا دے تھے بھائی ہیں کر کم واکو واسب ان کے لئے ہے اور میتھا میتھا سب تھا رے لئے ہرگز نہیں فعل کی تند میں کے طریقہ برقدم بھو گے (نعم الد خونة سم بنواسی اٹیل اُن کا نت مھم کل مردة و دیم کل حدوۃ کلا داللہ کا مداکن طریقہ میں دالستی اگ

### جب جنت والع جنت مي جانے سے دوك دے جائيں گے

# على دې بے جس ميں دنيوى فائدہ اورست برت كى طلب منہو ابدداؤد اور نسانى نے ابد امامہ رضى الترعنہ سے ايك روايت ان الفاظ ميں نقل كى ہے:

ایک آدمی رسول الدصل الدعلید وسلم کی پاس آیا ادرکہا
ایک شخص جباد کرتا ہے اور اس کے ذریعہ ہے وہ دنیوی
فائدہ اور شہرت چا ہتا ہے ، اس کے لئے کیا ہے ۔ آب
نے فرایا اس کے لئے کچھ نہیں ہے ۔ بیم سوال اس نے
تین بادکیا اور ہریار آپ نے یم فرمایا کہ اس کے لئے کچھ
نہیں ہے ۔ بھرآیہ نے فرمایا ؛ الندصرت اس عل کو قبول کرتا
ہے جو فالص اس کے لئے ادر اس کی رضا کے لئے ہو

قال جاء بيجل الى رسول الله صلى الله عليه ومسلم فقال ادأيت رجلا غزا مليم سالا جو والذكوماله فقال در يول الله صلى الله عليه وسلم الا شيئى له فاعادها ثلاث مم ات يقول دسول الله صلى الله عليه وسلم لا مشى له د منم قال ان الله لا يقبل من العمل الا ماكان خالصا و البخى به وجهه

امیداور خون کے درمیان

ابدىنىم فنقل كياب كرعمرضى الشرعندف سرمايا:

فرنا دئى مناد صن السماء يا إيها الناس استكم د اخلان الرّاسمان سے كوئى پكار نے والا پكارے كه اے لاكوم مسب البحث كلكم الا رجلا و احد ما لخفت ان اكون كري كا وه آدى ہوں - ادراگر بكار نے والا پكارے كه الله الناس استكم د اخلوت كري كا وه آدى ہوں - ادراگر بكار نے والا پكارے كه النار الا رجلا و احد الرجوت ان اكون اناهو الكر الا رجلا و احد الرجوت ان اكون اناهو اليد ہوگا كہ يس بى م وه آدى ہوں - رمية الا ويا رجلد اول) الميد ہوگا كہ يس بى وه آدى ہوں -

لوگوں کو معاف کر دیٹ بھی صدقہ ہے

ابعبس بن جردض الله عند كميت بي - رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايک روز لوگوں كوا بھارا كہ وہ جها و فى سبيل اللہ كے لئے صدقہ ديں - لوگ اپنی وسعت كے مطابق ہے آئے - آپ كے اصحاب ميں ايک علبہ بن زبد بن حارث انصاری شتھے - ان كے پاس كچھ نہ تھا - وہ مات كوا تھے - نماز پڑھى اور روكرا نٹر تعالیٰ سے كہا :

اللهم انه ليس عندى ما اتعمل ق به - اللهم ان فرايا إيرب ياس كون اين چيزنين جى كوعدة كرول ـ فرايا إيرب ياس كون اين چيزنين جى كوعدة كرول ـ فلايا إيب كے بندول ين سے جس كى نے ميرى عزت لى جو تو بين اس عزت كوعدة كرتا جول (موات كرتا جول)

صح کووگ بی موے تودسول انڈصل انڈعلیہ وسلم نے فرایا : این المتصدی هن کا اللیللة (آج کی دات صدقہ کرنے دالاکہاں سے کرکوئی نہ اٹھا۔ تیسری بادسوال کرنے کے بعدعلیہ بن ذیبر انھے۔ آب نے فرایا :

ابش، فوالذى نفسى بيدة لقد كتبت فى النكاة تمكونوش خرى بوساس فات كاتم من عرق مرى

المتقبّلة (البلايہ دائمہّایہ جلدہ) جان ہے، تخاراعل بُول کے ہوئے صدقہ بن کھ لیا گیا۔ اللہ کو دہ بندہ پسندہے جوا پنے آپ کوفتوں سے دور رکھے

عن سعدرة اپن باپ سے تقل کرتے ہیں مسلمانوں کی باہی جنگ کے ذمانے میں ان کے لائے عام نے ان سے کہا:
اے میرے باپ! لوگ لردہ ہیں اور آپ گھر کر بیٹیے ہیں ۔ انھوں نے کہا: اے میرے بیٹے! کیاتم مجھ سے یہ کہتے ہوکہ ہیں فتر
کامردارین جا دُں۔ خدا کی تسم ہیں ایسانہیں کروں گا۔ جب تک مجھ ایسی تلوار نہ بل جائے کہ اگر میں اس سے مومن کو
ماروں تو وہ اچٹ جائے اور اس سے کافرکو مارول تو ہیں اس کوتٹل کر دوں۔ ہیں نے رسول الشھیل الشرعلیہ وسلم کور کہتے ہوئے
سنا ہے: انٹرا یسے تھف کو بہندکر تا ہے جو بے نیاز ہو، چھپا ہوا ہوا ور انتراب ڈرنے والا ہو دان اللہ یعب الغن الخفی التفی ، البدایہ والنہا یہ جلدے صفح ۲۸۱)

آدمی اینے بارے میں غلطفہی کاسٹ کا رموجا آ ہے

برارے اس رضی اللہ عنہ مے دوایت کیا ہے۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے مقداد بن امور کو ایک مقام پر عالی بناکر
ہیجا۔ کچھ دن کے بعد وہ آئے تو آپ نے پوچھا : تم نے اس کام کوکیسا پایا۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا : کنت احمل دا دھنع
حتی رأیت بان لی علی القوم فضلا (اور جھ کو اٹھاتے اور بڑھاتے رہے۔ یہاں تک کمیں خبال کرنے لگا کہ مجھے لوگول کے
اوبر ضیلت حاصل ہے) رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا : امارت تو اس طرح کی چیزہے۔ اب تم چاہا اس کو افتیا دکر و یا سے چھوڑ دو۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا : اس ذات کی نسسے میں نے آپ کوش کے ساتھ بھیجا ہے ، اب میں دوا دیوں
کے اور کھی امیر نہیں بول گا۔

جى دلمين فدا كانوت نم و ده خدا ئى كيفيات كوسم فى سكا

# ایک گمنام آدمی کا جرکبی بوسے آدمیوں سے زیادہ ہوتا ہے

ابی عسائرنے ادطاۃ بن منذرسے نقل کیا ہے کہ عمرت کی اللہ عند نے ایک دوڑا پنے پاس بیٹینے والوں سے کہا ای الناس اعظم احدا (لوگوں پر کس آدمی کا اجرزیا وہ ہے ۔ احدا (لوگوں پر کس آدمی کا اجرزیا وہ ہے ۔ کسی نے اورکسی کا نام ہیا۔عوضی اللہ عند نے فرمایا : کہا ہیں تم کو بتاؤں کہ جن لوگوں کا تم نے ذکر کیا ان سے زیاوہ اورا میرا لوٹین سے بی زیا وہ اجرکس کا ہے۔ لوگوں نے کہا : ہاں۔ آ ہے نے فرمایا :

رویجل بالشام آخدن بلجام ن سه یکلاً من دراء بیف فی المسلمین ، لایل دی اسبع یفترسده ام هامد تلدغه اوعل و یغشاه ، مثل لاث اعظم اجدامین ذکرتم ومن امیرالمومنین (کنزاهمال جلد ۲)

ده مولی آدی جوشام (مقام جهاد) پس این گھوڑ سک لگام پرش مدے مسلمانوں کے نشکری حفاظت کردہا ہے اسکی خفاظت کردہا ہے اسکی خفرشیں کہ کوئ درندہ اس کو بھاڑ ڈائے گایا کوئ کی طرا اسٹ ڈس نے کایا دشمن اس پر چھایہ مار دے کا اس شخص کا اجران وگوں سے زیادہ ہے جن کا تم نے ذکر کیا اور امرال مندن سے تھی ۔

#### ريا ہے بينے والا جواب

طری نے صفرت عودہ کے واسطے سے نقل کیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ کرن النّد عندا یلد افلسطین ) آے اور ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت تنی ۔ آپ نے استف کو اپنا کرتہ دیا ہو کھدر کے ہی ندن کا تھا ۔ ہے واستہ پر سواری پر بیٹھنے کی وجہ سے کرتا ہی کے کا طون بھٹ گیا تھا ۔ آپ نے اس کو استف کو دیا تا کہ وہ اس کو دھود سے اور اس پر بیوندلگا دے ۔ اسقان تمیسی کو لے گیا ۔ اس کو درست کیا اور اس کے ساتھ ایک اور کرتا باریک کچرے کا کی کر ہے آبا ۔ عرصی الله عند نے اس کو دیں نے دھویا ہے اور اس جی بیوندلگا عند نے اس کو دیں کے دھویا ہے اور اس جی بیوندلگا ہے ۔ یہ دو سرامی مرب ایک اور اس جی وا بھوا ہا کو تا ہیں کی ااور اس می بیوندلگا اور در اس کے ساتھ ایک اور اس جی بیوندلگا اور اس جی بیوندلگا یا کہ دو سرامی مرب کے لئے ہدیہ ہے ۔ عرصی اللّه عند نے اس کو دیکھا ۔ ہاتھ سے جھوا ۔ بھرا پنا کو تا ہیں کی وابس کر دیا اور فرمایا :

عن اانشفهما للعن قر تاریخ طبری جلدم) دونون می سے یکرتابید نبذر کے لئے زیادہ اچھاہے مب کھ کرکے بھی دنیا می قیمت نہ چاہتا

عبدالرجن بن ذید بن اسلم ضی الترعذ کیتے ہیں۔ کد کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ اُٹ تورسول الترصی الترعلیہ وسلم نے انسار سے کہا: یہ مہا جربی تھا رہے ہوائی ہیں۔ دہ اپنے مال اورا والا و کچھوڑ کر بھا رہے ہیں۔ انسار نے کہا: ہما ہے ہیں۔ انسار نے کہا: ہما ہے ہیں گھور کے باغ ہیں۔ ان میں او مام باجرین کا ، اُدھا ہارا۔ رسول الترصی الله علیہ وسلم نے فرایا: اس کے علادہ ہی تو ہرسکتا ہے۔ انسار نے کہا اے دسول! وہ کیا۔ آپ نے فرایا: یہ مکہ کے لوگ کھیتی اور باغبانی نہیں جانتے ہما ن کی طرف سے کام کرد اور بیدا وار میں تقسیم کرلو۔ انسار نے کہا سمدن واطعن (ہم نے سنا اور ہمنے مان یہا) جابر رضی الله عند کہنے ہیں کہ انسان کے موقع پر کھجوری نوٹر تے تو ہرانساری یکر تاکہ بحوروں کے دوجھے بنا تا۔ ایک حصد کم ہوتا

اورایک حصد زیاده مه کم دالے حصد کے ساتھ کھجور کی شاغیس رکھ دیتے ۔ پھر بڑا ڈھیر مہاجرین کو دے دیتے اور چھوٹا ڈھیر فود لے لینے ۔ پسلسلہ فتح نیم ترکک جاری مہا (کنزالعمال جلدے) امام بخاری نے انس رضی الشرعنہ سے دوایت کیا ہے کہ دول الترصى الشعليدوم في الضاركو بلاياكدان كوجرين كى زين دے ديں - انفول نے كہانہيں جب تك مهابر بھائيوں كوهي اتى ئى ئىزىن شىھ - آپ نے فرمايا :

امالا فاصبرواحتى تلقونى فانه سيصيبكم اثرة ايسامكن نبيس بعرتم صبركروبيان تك كرة فرت مي مجھ ے مورکیو نکرمیرے بعد (حکومتی عبدوں میں) تمعارے اور دومرول کوترجی دی جائے گا :

فداکوشور کے ساتھ بکار نے کی عزورت نہیں

ابِمِرسٰی اشعری دخی النّرعنہ کتے ہیں۔ رسول النّرصلی النّرعلیہ وسلم غزوہ نیر کے لئے روا نہ ہوئے ۔ لوگ ایک وا دی کے تريب بيني تواخون في بندا وا دست كبيركي : الله الداله الله الالله الله دسل الدعليد وسلم فرمايا : ادبعواعساني انفسکم انم لاتدعون اصم ولا غاناانکم تدعون سمیعاتریبادهومعکم، بخاری) اوگوا بنادیرنری کرویم کسی برے یا غائب كونبين كارر بعدو تم ايك اليي ذات كو كارد بعدو وسنن والى ادر فريب بعدادر ده تمعار عساته ب

آفرت کے صاب سے کانیٹ

ابن ابی سنسید اور بیقی نے صنحاک کے واسطے سے تقل کیا ہے کہ ابو بجر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پھریا کو درخست پر بیٹے ہوئے دیکھا۔آپ نے فرمایا: اے پڑیا توکسی فوش نعیب ہے۔ کاش یس جی تیری طرح ہوتا۔ تو درخت پر بھتی ہے اس کامیل کھاتی ہے ، بھر اڑھاتی ہے۔ نیرے اوپر نہ کوئی حساب ہے اور نہ عذاب ۔ فدا کی تسم مجھے برزیادہ بیند ہے كبيرداسند ككنارك كالك درخت موتا مبرك إس سايك ادخ گزرتا ، مجه كيرتا ادرمجه كوا پينمنوي داخل كريتا \_ مجه حيا آ ، مجفى كل ليتا اور كيم مينكى كرك بابر كال ديتا \_

### این عمل کو بے قیمت سمجھٹا

ابن عساكر فيعبدا لتُدبن عمرة سے دوابيت كياہے ۔ وہ كہتے ہيں كه عمریض الشعندا بوموٹی اشعری سے ہے ۔ آپ نے نرایا: اے ابوموئی اکیاتم کویسیندہ کرتم نے جوعل رسول النوسی الشرعلیدوسلم کے ساتھ رہ کرکے، دی تھارے لئے بون ، اورنم ابنعل سے برا برمرا برجوط جاؤ۔ خرشرے ادر شرخ سے برابر بوجائے ، نتھارے اے کوئ تواب بو رعذاب، ابوموسی اشعری رضنے کہا : نبیں اے امیرا لومنین إخدا کی قسم میں بصرہ آیا اور طلم کرتا ان کے اندرعام تھا۔ پھر یں نے ان کوقران ادرسنت کی تعلیم دی۔ ان کے ساتھ اللہ کی راہیں غزوہ کیا: وانی لارجوا بن لا فضله وی ان اعال ك دريدالله ك فعنل كى اميدر كمتنا مون) عرضى الله عند فرايا:

الكن وددت ان خوجت من عملى خديرك بيش كا و سيكن تجھ يربندب كري ابنع كم سے اس طرح نكل جاؤل كفيراشرس الاشرفيرس برابرم جلت يميرس الدير خاكل

دشء بمنير كفافالاعلى ولانى وخلص لاعملى مع

ا گناہ ہوا در نکو کی تواب میرے لئے ودی عمل رہ جائے جوبی بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئے ۔ ويول الله صلى الله عليه وسلم المهفلص

محنت کی کمائی سے خسرج کرنا

بهتی نے حصرت سے روایت کیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ ایک شخص نے عثمان رضی الدّعنہ سے کہا: اے مال والو! تم لوگ مجلائ میں آئے بڑھ کئے رتم لوگ صدقہ کرتے ہو، ج کرتے ہو، انفانی کرتے ہو یعثمان رضی النّزعنہ نے کہا؛ کیا تم لوگ بھارے اوپر رشک کرتے ہو۔ آدمی نے کہا ہاں۔ آپ نے فرایا: نو اللّه لل دھم بینفقه احدل من جھل خیومن عشرة آلات غیض من دنیض رشعب الایمان) خواکی فسم دہ ایک درہم جو ایک شخص این محنت کی کمائی سے خسری کرتا ہے، ان کس بڑار در یموں سے بہتر ہے جو بہت بڑے ڈھرسے فرج کے گئے ہوں

این ماتحوں پر اپنی ذات کوترجع نه دست

ابن عساکرف ابومومی رفتی التوعند سے دوایت کیا ہے۔ ابوعبیدہ بن جراح رفتی الشرعندا کی سنگر کے مساتھ شامیں سفے ۔ وہاں طاعون جبیل گیا۔ عرفارون رفتی الشرعنہ کومعلوم ہوا توآپ نے ابوعبیدہ رف کوخط تکھاکہ عجھے تھاری ایسسی عزورت بیش آگئ ہے کہ میرے لئے تھارے بغیرچارہ نہیں ۔ میرا یہ خطاتم کورات میں ہے تو مین تم کوتسم دیتا ہوں کہ تم میں سوار سے بہلے سوار سے بہلے سوار میں بیاسوار موکر میری طرف روانہ ہوجا کہ اور اگر میراخط دن کو سلے تومین تم کوتسم دیتا ہوں کہ رات سے بہلے سوار موکر میری طرف دوا نہ ہوجا کہ ابوعبیدہ دوخ نے خطائے ھا تو کہا کہ میں امیرا لمومنین کی اس ضرورت کو جان گیا جوان کو بیش آگئ ہے :

النه يرديدان يستبقى من ليس ببات ايرالمين چلت بيركراس كوباتى ركيس جوباتى دېند

انوں نے جواب میں عرفاردف دض الدعنہ کو مکھاکہ میں سلمانوں کے ایک سٹکریس ہوں۔ میں فود کوان کے ادپر ترجیح نہیں دے سکتا۔ میں نے آپ کی صرورت کو بھی ایے جو آپ کو بیش آئ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کاس آدمی کو باتی دکھیں ہو بانی دکھیں ہو بانی دکھیں ہو بانی درخی درہے والانہیں۔ جب آپ کو میرایے خطہ پہنچے تو آپ بھی کو اپنے اوا دہ سے معانی دیجئے اور مجد کو تھی رنے کی اجازت درجیئے ۔ حصرت عروض نے ان کے خطکو پڑھا تو دہ دو پڑے اور ان کی دونوں آنکوں سے آنسوجاری ہوگئے ۔ جولوگ آپ کے پاس تھے انحوں نے بوجھا: امرالمؤسنین ایکا ابوعبیدہ رن کا انتقال ہوگیا۔ آپ نے نوایا مہیں دیکن گویا کہ ہوگیا۔

كاسش بي ايك تنكا بوتا

ابن الى شيب، ابن عساكر دغيره نے عامرى دبىر سے مداميت كيا ہے ۔ النول نے كہاكة عروضى الله عند نے ايك تنكا زمين سے اٹھاكمہ ا اپنے ہاتھ میں ایا اور فرمایا :

اک کاش بیریه تنکامونا، کاش بیر پیداندگیاجا آمارکاش بی کچهی اکت در مینی که کاش بیری مال مجدکونه مینی که کاش بی کولام المواموا موقا

یانیتنی کنت طن لا التبسنة الیتی لم اخلق الیتی لم اکن شیئا الیت امی لم تلق فی لیتی کنت نسبیا منسیبا افلاص

•

.

•. •

اظام یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچے

ففرما إ بوشخف اخلاص كے ساتھ كيے گاك الله كي سواكون ال نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بوتھا گیااس کا طاص کیاہے۔ نرمایا : یک یکلماس کوالدگ حوام کی مون جیزوں سے دوک دے۔

عن ذيد بن أدقت رضى الله عنه قال قال دسول الله تريدب ارتم رضى الله عن كيتم بي كدرسول الله صلى الله عليه والم صلى الشَّ عليه وسلم من قال لا الله الآسمن عليه يدخل الجنةُ بِيلُ دما اخلاصُها قال الاتخورُ معن مه حادم الله (ترغیب دنرمیب)

ابنے کو نول اواس سے سے کمتھیں تولا جا ے

عرصى الدعنف فرمابا : اپناحساب آب كراوتس اس ك كرا خرت من محمار احساب كياجات داور ايني آب كوتول وتس اس كے كم كو تولاجات ، اورسب سے برى بيتى كے لئے تيارى كراور حاسبواانف كم قبل ان تحا سبواد ذنوها قبل ان توزوا د تهيئواللعرض الدكس

علم كو ذاتى وقاركا درىيه بنانا

ابى بن كوب نے كها علم كوسكھوا وراس يمل كرد علم كواس لئے نسیکھوکداس سے اپی زیبائٹ کرد کیوں کہ وہ زمانہ آنے وال بحب كم على عنديبا من كاكام بياجات كاجس طرح ا دی کیرے سے این زیبائش کرتا ہے۔

عن ابى بن كعب قال تعلموا العلم داعملواب دلا تتعلموه لتتجملوا به فانه لوشك انطال بكم زمان ان ينجهل بالعلم كما يتجمل الرجل بالنوب (حلد دوم ۲)

#### شبرت بندى سب سے بڑا فتن ہے

حصرت شدادين اوس كي موت كا وفت آيا تواكفول في كها: الحود ما اخات على هذن والاملة الرياء والتسهوية الخفية (ددم س) اس امت يرم كومب سنياده حس جيزكا ندسين ده رياا درشهون خفي م

مفيان ورى في يسب كني يرتع بين على الدرشوت خفى يرب كني يرتع بين عاب المراشوت خفى يرب كني يرتع بين من الما ي يزيدين الى جبيب كبتة بي: سنك دسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهوة الخفيلة فقال هواله جسل يتعلم العلم يحب ان يجبلس اليد ابعبدالر، جام بيان العلم دفضله - ١٩٠) دمول الترصل التدعليه وملم مع يوجها كيا كشوت خفى كباب -آب فرمايا: أدى دين علمسكمتاب ادرجابتاب كداس كياس وكبيفي -

و بان عمل كرنا جبال توكب دعيمين

عن ابى هديرة قال قال دسول الله صلى الله عليه دسلم ابوبرره كيت بي كبني صلى الله عليدوم ف فرمايا تم وكب المخزن تعودواباللهمن جب الحون قالوا يارسول الله دمسا سيناه الكور دلوس في وجدا عدا كريول جب الحزن كيا ب فرایادهجهم می ایک دادی محس ع وجهم روزانهارسو اريناه مانكى بعدوكون في ويها مفداك دسول اس مي كون داخل بوگا فرمایا علمام جود کھاوے کے فیحل کرتے ہیں۔

جُب الحذين، قال داد في جهنم تتعوّد منه جهنم كل يوم اربع مملة مرة . قيل يادسول الله ومن ين خُلها قال:القراء الموافق باعمالهم وترذى - ابن ماج)

#### انسان سے معاملہ کرتے ہوئے الٹرکویا ورکھٹا

افیسسودانسادی دخی الشرعند ایک بارا پنے غلام کو مار رہے تھے۔ رسول الشرصل الشرعلیہ وسلم ادھرسے گزرے۔ آپ نے دیکھ کرفر مابا: افرسسود اجان لوکداس غلام برتم کو حتنی قدرت ہے ، الشرکو بمقارے اوپراس سے زیادہ قدرت ہے ۔ ابوسود افساری دخا آپ کی زبان سے یہ من کرکا نیا ہے اور کہا: اے خدا کے رسول اس غلام کومیں الشرکی ماہ میں آناد کرتا ہوں۔ رسول الشرصلی الشرکی نا میں اندر کے ایر ایسان کرتے تو دو ذرخ کی آگتم کو کم ویس و ابعدا و درکتا بالادب، بابتی المعلوک) این المین میں البعدا و درکتا ہے اوپر فیاسس کرے بدگرانی سے بھیٹ

طبرانی نے ابن بریدہ اسلمی سے روایت کیا ہے۔ عبدالتُد ابن عباس رضی التُدعد نے فرمایا: انی لاسمع بالغیت تدا صاب المبلامین بلاد المسلمین فا فرح و مالی بسے سائمہ (حلیت الاولیاء) پس سنتا ہوں کہ مسلمافوں کے شہروں ہیں سے کی شہریں بارش ہوئی ہے توہیں خوش ہوتا ہوں۔ حالاں کہ میراکوئی جانور و ہاں چرنے والانہیں۔

الله كى خاطراتقا مى كادر دائى سے دك مانا

نوده بن المصطلق سے دائیں میں ایک اتفاقی غلعی سے عائشہ رضی النہ عنہ اداستہ میں روگئیں۔ بودکو ایک صحابی نے ان کو میدان میں دیکھا تو اپنے اونٹ سے اترکران کو بھایا اورخودا ونٹ کی تئیں بکر مکر بطیقر ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو مدینہ بہنیا دیا اس دا تعد کو مدینہ کے منافقین نے اور کہا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے خوابی کے منافقین کے برو بگینڈے سے مماثر ہونے والول میں ایک سطح بی تھے جو ابو کرون یا تلہ عنہ کے دست دار تھے اور آپ ان کو ہماہ مدد کے کہا جو نے دالول میں ایک سطح بی تھے جو ابو کرون یا تلہ عنہ کے دست دار تھے اور آپ ان کو ہماہ مدد کے کہا جو نے دالول میں ایک سطح کو کچھ بی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد قرآن میں حکم اتراک تم میں سے جولوگ مال اور قدرت رکھتے ہیں وہ اس بات کی تسم میں ہوگئی میں ہوگئی اللہ دو تر ۲۲) یہ آیت اتری تو ابو کرونی اللہ عنہ میں میں ہوگئی ہوں ہوگئی ہوئی میں اللہ کی مدد نکریں گے۔ ان کو چا ہے کہ معان کر دے اور اللہ مان کو حب ان یف خی کی ترق جا دی کہ دی معان کر دے والا جربان ہے افد ۲۲) یہ آیت اتری تو ابو کرونی اللہ عنہ میں میں میں میں کہ بیں موار میں کہ دو بارہ میں کہ دوبارہ میں کی رقم جا دی کہ دوبارہ میں کی دوبارہ میں کہ دوبارہ میں کی دوبارہ میں کی دوبارہ میں کہ دوبارہ میں کی دوبارہ میں کہ دوبارہ میں کے دوبارہ میں کہ دوبارہ کو کہ دوبارہ میں کہ دوبارہ میں کہ دوبارہ میں کہ دوبارہ کو کہ دوبارہ میں کہ دوبارہ میں کہ دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کو کہ دوبارہ کیں دوبارہ کی کو دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کو کہ کو دوبارہ کو کہ دوبارہ کو کو کو کر دوبارہ کو کرون کو کر دوبارہ کو کی کو کر دوبارہ کو کر دوبارہ کو کر دوبارہ کو کر دوبارہ کو کر

 نیک ا در بر مونے کی بہجیان

معنرت عائشہ رہ سے ایک شخص نے بو چھا: یں اپنے آپ کوئیک کب مجھوں۔ انھوں نے جواب دیا: جب تجھ کواپنے برے مونے کا گان موجاے ۔ آدمی نے دوبارہ بوچھا: یں اپنے آپ کوبرا کس مجھوں ۔ جواب دیا جب تواپنے آپ کوئیک سمجھنے لگے۔ دین کے نام بر دسنیا کمانا بے صبی بدر اکرٹا ہے

حس بصرى نے كہا عالم كى مزااس كے دل كامر جانا ہے - پوچھا كيا دل كامرناكيا ہے - فربابا: آخرت كے عمل سے دنيا كافائده چا منا - (عقوبة العالم موت القلب - قبيل لدوها موت القلب - قال : طلب الد نبيا بعد ل الآخرة ، جامع بيان العلم دفضلا، جزءا دل ، صفح ١٩١٨)

موت کا دن آدی کے جاگنے کا دن ہے

رسول النه صلى النه عليه وملم نے فرما يا : لوگ سوئے ہوئے ہيں ۔ جب مري گے تو بيداد موں گے دا لناس نيام اذا حاقوا اخذنه وا) بينی انسان دنيا ہيں آئامشنول ہے کہ وہ آخرت کے معاملہ ميں غافل ہوگیا ہے ۔ گو يا کہ وہ دنيا ہيں جاگ رہا ہے اور آخرت ہيں سور ہا ہے ۔ گر چيب ہوت اس کی آنھ کا پر دہ ہٹا ہے گی تواس کو معلوم ہو گا کہ دمی چيز اصل تھی جس کو اس نے غيرا م مسمجھ کرنظ سراند از کر دیا تھا۔

دنیا کی طرف لگاؤ آدمی کو آخرست کے معاملہ میں کمزور کردیا ہے

دسول الترصلى التدعليدوسلم ف زمايا: ايك زمارة كاجب تم سيلاب كنس و فاشاك كى طرح بع حقيقت بوجا وكر محاب في وجها ف في وجها المن و المراك المرك المراك المراك المراك ال

ادی این کوجیم کارے کھے اوا یا ہے گا

ا ينے اعمال كوبے حقيقت سمجھو

سیدب جیرتابی سے سے بے بچھا: سب سے براعبادت گزار کون ہے۔ جواب دیا: وہ شخص جوگنا ہوں میں مبتلا تھا پھراس نے توب کرلی۔ اور اس کے بعد اس کا یہ حال دہا کہ جب اس نے اپنے گنا ہوں کو یا دکیا تواں کے مقابلہ میں اینے اعمال کو بے حقیقت جانا (صفوۃ الصفوۃ)

سب سے بڑا عمل وہ ہے جس کی خاطرا پنے ادیر جرکر فایرے

ایک روایت کے مطابق رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا: تمام اغمال میں تین عمل سب سے زیادہ سحنت ہیں۔ اپنی ذات کے معاملہ بیں لوگوں کے سانھ الفعات کرنا۔ اپنے مال سے اپنے بھائیول کی مدد کرنا اور ہرمال میں الشرکو یا دکرنا (است دالا عمال تلات: انصاف الناس من نفسلے، ومواسات الا خوان معالل د ذکو الله علی کل احوالا کے)

مسى ببلوسے دين كے كام آجانا جنت كے اتحقاق كے لئے كافى نہيں

ابوہررہ وضی اللہ عنہ بیان کرنے ہیں کہ جنگ جیئر میں ایک خص نے حصدیا اور پوری قوت سے لاتا ہا۔ بالاخر اس کے انتقال کی خبر کھیں گئے۔ لوگوں کے درمیان اس کی بہادری کے جربے ہوئے۔ لوگوں نے کہنا شرونا کیا کہ اس نے ضرور شہادت کا درجہ پایا ررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا : وہ دوز خبول بی سے ہے (ھومین ا ھل الناد) لوگوں کو اس کی جا الزی اور بہادری کی وج سے آپ کی بات پر شہر ہے نگا۔ آپ نے فرمایا جا و تحقیق کرو کہ وہ کس طرح مراہے۔ لوگوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ دو ترقی ہوگئی کہ وہ شہر بنین آپ نے فرمایا جا و تحقیق کرو کہ وہ کس طرح مراہے۔ لوگوں نے تحقیق کی وہ شہر بنین اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا : میں شہا دت و تیا ہوں کہ جو اللہ کا بندہ اور اس کا دسول ہوں۔ پھر آپ نے حضرت بلال رض سے کہا کہ جا و کوگوں میں یہ اعلان کر دو کوئن میں اللہ کا بندہ اور اس کا دسول ہوں۔ پھر آپ نے حضرت بلال رض سے کہا کہ جا و کوگوں میں یہ اعلان کر دو کوئن میں میں صرف و بی تحقیق کر اور اس کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا ؛ میں شہا دت و تیا ہوں کہ میں صرف و بی تحقیق کر اور اس کا دسول ہوں۔ پھر آپ نے حضرت بلال رض سے کہا کہ جا و کوگوں میں یہ اعلان کر دو کوئن کر اور بیلہ خل الجدن آلا نفس مسلم ہے۔ اور اس دین کی مدد اللہ توالی فاجراً و می کے ذریعہ بھی کرتا ہے میں صرف دی تعقیق کر اور بیلہ خل الجدن آلا نفس مسلم ہے۔ اور اس دین کی مدد اللہ توالی فاجراً و می کے ذریعہ بھی کرتا ہے کے دریا بیا کوئی کو اس کی خوال المان بالوجیل الفاجر ، بخادی )

این عمل کو بے قیمت سمجھنا

حضرت عرض الترعن سيكس في كماكراب كي برى دين فدمات بير أبكا درجدالله كيمان برام الموكارا مفول في كما : كفافاً لا في دلا على ريعي معامله اكر برا برمرا برموجائ توسي سبت ہے۔

دنیوی ترتی دی کرسات دین نفاق ہے

رسول الله صلی الله علیه وسلم بجرت کرے مدینہ آئے توعبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے آپ کے اور آپ کے مسئن کے خلاف طرح کی فقنہ انگیزیاں کیں اور اسلام کا داست روکنے کے لئے تمام ممکن تدبیری کرتے د ہے۔ گراس کے بعد جب بدر کی لڑا ان بیش آئی اور اس میں قریش کے بڑے بڑے سردار ختم ہوگئے توعبداللہ بن ابی اور

اس کے ساتھیوں نے کہا: یہ چیزاب رکنے والی معلوم نہیں ہوتی (ھن المسور قت توجّه ، تفسیر ابن کیڑ) وہ توگ خطان الم کے خلاف توگ خطان کے ساز شیس کے معلوم کے خلاف ساز شیس کرتے دہے۔ ساز شیس کرتے دہے۔ ساز شیس کرتے دہے۔

حيوناكام كسي كوحيونانبس بناتا

فليفه عمر بعبدالعزيز ايك روز رات كونس سے نفتگو كورب تھے - دير موكن توجراغ بحف لگا - آدمى في كہا كه ميں طازم كوجكا دينا موں، وه تيل دال دے كا - آپ في طازم كوجگا في سے منع فرما يا فيو دا تھ كرتيل لاے اور جراغ ميں حال ديا - اس كے بعد آپ نے كہا : تيل دا نے سے بہلے ہى ہيں عمر بن عبدالعزيز تھا اور اب بھى عمر بن عبدالعزيز موں (سيرت عمر بن عبدالعزيز)

تعلقات بن بگاڑ کے بادجود حقوق میں کی ذکرنا

ظیفہ تانی عرفادوق رصی الدعنے آیک شخص سے کہا کہ مجھتم سے محبت نہیں۔ آ دمی نے کہا جمیا میر سے حقوق میں آپ کوئی کمی کرویں گے۔ حصرت عمرف کہا نہیں ۔ آ دمی نے کہا: پھراس کے بعد محبت سے صرف عورتیں بی خوش ہوسکتی ہیں (ان عمر بن الحفظاب قال لوجل: انی لا احتباث، فقال اتنقصنی شدیداً من حقی۔ قال لا۔ قال ن فعال بھرے بالحب بعد ھن االا النساء)

الشرك دئير راصى مونا اور مميث طالب علم رمين

حضرت الإقلاب سے می نے پوچھا کہ سب سے ذیا دہ فئی کون ہے۔ انھوں نے جواب دیا : جواس چیز پررافنی موجات جو خلا اے اس کوری ہے۔ انھوں نے جواب دیا : وہ تخفی جو خلا اے اس کوری ہے۔ انھوں سے جو اب دیا : وہ تخفی جو دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔

آدمی ای پیزکوکھور ہاہے حس کودہ پاناچا ہتا ہے

رمول النّرصلى الشّرعليه وكلم في فرمايا: بم في حبّت كى ما نندكونى چيز نهيْ ويحيى حبى كا چا بن والاسوكيا بور اورس غ جبم كى ما نندكونى چيز نهيس ويحيى حس سے بحاكنے والا سوگيا بو دمان يت مثل الجدنة نام حالبها وماداً يت مثل النار نام ها د بها)

كسى سے بلائى بىنچ تواس كواللركے حوالے كردينا

امام زین العابدین (م ۹ م م ۱۵ م حضرت حسین بن علی صی الترعمذ کے صاحبزادے تھے۔ حضرت حسین کی اولا دمیں آپ تہا شخص تھے جوکر بلاک جنگ ہے محفوظ والب آگئے۔ امام زین العابدین سے کسی نے کہا کہ فلان مخص آپ کی برائ کرتا ہے اور آپ بہمت لگا آہے ۔ آپ نے کہا کہ مجھ کواک خص کے پاس مے بو جب آپ اس آ دمی کے پاس بنجے تو آپ نے سلام علیک کے بعد اس سے کہا: است خص ، جو کچے قونے میرے بارے میں کہا اگر دہ مجھے ہے تو میں اللہ سے درخوا مست کرتا ہوں کہ وہ مجھ کومعان کردے ۔ اور ماگر تونے جو کچے کہا ہے وہ علام تو میں اللہ سے درخوا مست

كرتابول كردة تم كومعات كرد م (بإهداان كان ما قلتَه في حقافانا اسأل الله ان يغفى فى وان كان ما قلته في باطلا فانا اسأل الله ان يغفى لك)

ا پنگنامول کو دیکھونہ کہ دوسرول کے گنامول کو صفحہ اپنے گنامول کو دیکھونہ کہ دوسرول کے گنامول کو صفحہ کے کہ مال ہے۔ وہ حضرت دین بن خیبہ مال ہے۔ وہ دوسرول کے گنامول کی جانب سے بنون میں (طبقات ابن معد) دوسرول کے گنامول کی جانب سے بنون میں (طبقات ابن معد) خدا ورسول کی بات کے آگے جھک حانا

الد حجیف رصی الندعند الجھے کھانے کا شوق رکھتے تھے۔ ایک روز عمدہ کھانا خوب سے ہوکر کھایا اوراس کے بعد رسول الندعلیہ وسلم کی محلس میں حاضر ہوئے۔ آپ کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت ابو حجیفہ کوڈ کارآگئ ۔ آپ نے سنا تو فرمایا : جولوگ دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ ہیں ، قیامت میں وہی سب سے زیادہ ہو کے جول گے راکٹر ہم شبعا فی الد نیا اکٹر ہم جوعایوم القیامة ) حضرت ابو تجیف پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے بعد الفوں کے کھی بیٹ ہوکر کھانا نہیں کھایا۔

جنتى وه محس كادالغن سے فالى بو

رسول الدصلی الله علیه وسلم ایک بارکچه لوگول کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بہاڑی راستہ سے ایک جنتی شخص آر ہا ہے ۔ اتنے میں ایک سلمان اس راستہ سے آتا ہوا دکھائی دیا ۔ کچھ لوگ اس سے طے اور پچھاکہ تم کیا عمل کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا دے بارے میں جنتی ہونے کی فبردی ، اس نے جواب دیا : میرے یاس کوئی خاص عمل نہیں ۔ البتہ میں اپنے دل میں کی سلمان کے خلاف کی تم کا کینہ نہیں رکھتا۔ دومرول کی اصلاح کرنا اور اپنی اصلاح فبول کرنے کے لئے تیا در ہنا

ابر کرصدی دفتی الترعن فلیف نتخب ہوئ قرآب نے آب خطب میں فرمایا : وگو ، تحاراً معاملہ میرے میرد کیا گیا ہے مالاں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں میرے نزدیک کروراً دی تم میں سب سے زیادہ طاقت ورہے جب تک کہ میں اس کا تن اس کون د دواووں ۔ اور میرے نزدیک طاقت وراً دی تم میں سب سے زیادہ کرورہے جب تک میں اس سے تی وصول نزکوں ۔ لوگو ، میں صرف تحادے ایک اً دمی کی طرق ہوں ۔ جب تم جھ کو د کھو کہ میں سیدھی داہ برموں نومیری بیروی کرد اور اگر میں ٹیر صابح جا کون تو جھ کون سیدھا کر دو ( باایہ الناس اف قل دلیت اصو کم دلست بخیر منکم دان اقوا کم عندی الضحیف حتی آخذ لله بحقه وان اضعف کم عندی القوی حتی آخذ منه الحق ۔ یا ایہ الناس ما ان الا کاحد کم فاذار آ بیتمونی فل استقمت فاتبعونی وان زغت فقومنی )

عمل کاآخری درج یہ ہے کہ آدی کمی کونقصان نرمینیائے عمل کاآخری درج یہ ہے کہ آدی کمی کونقصان نرمینیائے وردان ام تنفعه فلانفنره) یمی بن معافدمان کے کہا : مسلمان بھائی کواگر تم فائدہ نرمینیا سکوتواس کونقصان بھی ندینینیا وردان ام تنفعه فلانفنره)

عبادت ظاہری رسموں کا نام نہیں

عبدالله بن عباس رضی الترعنه کهتی بی که دسول الترصل الترعلیه دسم ایک دوز وعظ فرماد سے مقے۔ آپ نے دیجھا کہ ایک شخص د سوپ میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کا حال ہو چھا۔ بتایا گیا کہ وہ ابوا مرائیل انصاری ہیں۔ انحوں نے دوزہ رکھا ہے اوریہ نذر مانی ہے کہ دہ سایہ ہیں نے جائیں گے۔ بیچھے گئنہیں بلکہ کھڑے دہیں گے کس سے بات جیت نرکی گے، خاموش دہیں گے۔ آپ نے فرمایا: ان سے کہوکہ وہ بات جیت کریں ، سایہ میں جائیں اور بیٹھیں اور اس طرح اپنے دوزے کو بوراکری (مود کا خلیت کم وسیستنظل ولیقعی ولیتم صوصه ، تغیر قرطی ، بقره) خدا سنے کی کوسٹ ش نہ کرد

حمدن فضارنیشا پوری (م ۱ ۲ ۲ ه) سے کسے پوتھا کہ بندہ کون ہے ۔ انھول نے جواب دیا : " وہ جوعبا دست کرے اور یہ نہ چاہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں "

عبادت اس طرح ذك جائے كركسى كو كليف ہو

رسول النّرسلى النّرعليد وسلم مبيد مي محتكف تقے - آپ نے مناكہ كچولوگ اونجي آ وازسے پُرھ رہے ہيں - آپ نے اعتكاف كا پر دہ المُّفا يا وركما: ديكوئ تم سب خداسے مناجات كررہے ہو، پس ايك شخص دومرے تُحفی كو برگز تعليف نده ب اور قرآن پُر حفي من ایک دومرے کے اوپراً واز لمبند نرکرے (اعتكفَ رسول الله صلی الله عليه وسلم نی المسم جده مدون بالفرآن فكشف الساتوفقال الاان كلكم بينا جى دب فلا يو ذيرَتَ بعض كم بعض علی بعض فی القرآ ق ابودا و دا و د)

بركت دالى تقريب ده سع جوساده تقريب بو

عائشرصى الله عنها كهتى بين كرمول الله صلى الله عليه وسلم ف فرمايا : سب سع زيا ده بركت والانكاح وه مع جو مب سع كم بوج والا بو (ان اعظم النكاح بوكسة اليس كا مين ف ، دداه البيب في نفب الايان)

ظاہری جزوں میں شدت برتنا غلط ہے

رسول الترصل الترعليه وسلم نے تین بارفرایا ؟ هلاے المتنطعون هلاہ المتنطعون هلاے المتنطعون ( المتنطعون

مهولت كاطريقه افتيادكرد نهكمشقنت كا

ایک صحابی کا دافتہ ہے۔ دہ میدان میں تھے۔ نماز کا وقت اگیا۔ انھوں نے گھوڑے کی باگ بکڑے ہوئے نماز بڑگ ۔ ایک خارجی نے اس پراعتراصٰ کیا کہ دیکھورے صحابی ہیں اور گھوڑے کی باگ بکڑ کرنماز بڑھ رہے ہیں۔ صحابی نے جاب دیا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو دیکھاہے کہ وہ آمانی کوبٹ کرتے تھے۔ اگریں گھوڑے کو چھوٹر ویتا تو وہ بھاگ جا آ۔ یں بیدل جلنے پرقا در نہ تھا، مجھ کو خواہ مخواہ پر ایشانی اٹھانی پڑتی۔

(مدیث نماز کے دفت باگ پڑانے کے بارے بی بنیں تھی ۔ انفول نے ایک عام حکم سے استباط کرنے ہوتے ایسا کیا)

غرضرورى مشقت القاف كانام نكي نبي

كالدالبنى صلى الله عليه وسلم في سفرفري رجلاً جارر في التُرعد كيتم بير رمول البُّد صلى التُرعليه وسلم ايك مفريني تق \_ آب في ديهاكه ايتخص كولوك كيرك ہوئے ہیں۔ اوراس برسایہ کئے بوئے ہیں۔ آیسنے بوچھاکیا بات ہے۔ بوگوں نے کہاایک دوزہ وارہے۔

قداجتمع الناس عليه ودن الميل عليه فقال ماليه قالوا رجل صائمة فقال ليس البرّان تصوموا في السفر

(نجاری مسلم، ابددادد، نان) آپ فرایاکسفریس روزه رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ دین قائد کو عوام ک رعایت کرنی چا ہے

نسان فعضرت جابربى عبدالله ساروايت كياب - وه كيت بي كرحضرت معا ذف مغرب كي نمازيرها في -اس بي انهول في موره بقره اورسوره نسار برهى رسول الترصلي الشرعليه وسلم كومعلوم جوا توآب فنسير مايا: اسيمعاذ المياتم الكول كوفتنديس مبتلاكرف والعبور كيانهمار علي بركانى ناتفاكم سوره طارق ادرمورمس جيسى موزين يرهن الدوى النسائى عن جابربن عبل الله قال: صلى معاد المغرب فقرأ البقرية و النساء فقال البى صلى الله عليه وسلم افتان انت يامعاف اماكان يكفيك ان تقرأ بالسماء و الطارق والسمس وضحاها ومخوها)

بزرگ كانعنق دل سے ندكة طاہرى اعال سے

ابو كرمزنى في المرصى الله عنه كي ففيلت دوسر صحابرياس ك نبيل تفى كدوه دوسرول سے زيا ده روزے رکھتے تھے یادومرول سے زیادہ نمازی ٹر مطقے تھے۔ ان کی نیفیلت ایک اسی چیز کی وجہ سے تھی جوال کے دل میں تھی۔ ابن علیہ نے الج مجرمزنی کے اس قول کی دضاحت کرتے ہوئے کہا ابو عررضی المترعنہ کے دلیں بو چیز کتی وہ تفی اللہ کی محبت اور اللہ کے بندوں کے لئے خیر تواہی (فال ابن علیدة فی قول ابی بحرا لمن فی: ما فان ابومكر رضى الله عنه اصحاب عهد مل الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة - ومكن بشئ كان في قليه - قال: الذي كان في قليه الحب سعن وجل والنصبيحة في خلفه ، جامع العلوم والحكماء) دین میں توسع ہے ، تنگی نہیں

عن عضيف بن الحادث قال دخلت على عائشت ت عضيف بن حارث رخ كيتم بير مي عائشرخ كيهال كيا-فسألتها فقلت اكان رسول الله على الله عليه وسلم يس في ان سي يوجها: رسول الشرصلى التُرعليد وملم رات ك ابتدائي حصد من سل كرتے تھے يادات كي افرى حصر مي -عائشررہ فعورب دیاسب وقوں میں ۔آپ مجھی رات کے اندان حصري شل كرت ادركمي دات كاخرى حصري-یں نے کہا: شکرہے اللہ کاجس نے دین میں وسعت رکھی۔

يغتسل من ادل الليل اومن آخري قالت كل ذلك كان ديما اغتشل من اوله ودبيا اغتسل من آخوا تلك الحمد سله الذى جعل فى الاموسعة نسائی کتاب الغسل والتیم . ،

# فدائمل کے مرک کو دیکھتاہے مذکر صرف عمل کو

عن عمرين الخطاب رضى الله عنه قال، حضرت عربن خطاب روايت كرت بين كرمي سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانها لكل امرئ مانوى - فمن كانت هجرنه الى الله ورسوله فهجريته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصبها اوامرأة بكعها فهجرته الىماهاجراليه

(متفقعليا)

ف رسول الترصلي لترمليد وسلم كو كيت بهوست سناك عمل کامدارست برہے . اور برآدمی کے بیے دی ہے جس كى اس نے نيت كى بس جس ادمى كى بجرت النراوراس کے رسول کی طرف ہوتواس کی ہجرت الٹراوراس کے رسول کی طرف ہے اورجس ادمی کی بجرت دنیا کی طرف ہوجس کو وہ حاصل کرنا چا ہتا ہو یاکسی عورت کی طرف ہوجس سے وہ نکاح کرناچاہا ہو تواس کی بجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی۔

تقوى

برائیوں سے زیج کرنکل جانے کانام تقوی ہے

ابوہرمیہ درضی النرعندسے پوجھاگیا موتقوئ کیاہے الد انھوں نے پوچھنے والے سے کہا: "کہاتم کھی کانے دار داستے سے گزرے ہو" اس نے کہا ہاں ۔ انھوں نے پوچھا: تمنے کیا کیارسائل نے کہا: جب بیں نے کانٹے کود مکھا توسي كنار موكيا اوراس سے بِي كر عل كيارا بو مريره رضى التّرعند فرمايا ، داك التقوى (سي تقوى مع) اینے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا اور بندوں کے لئے فیرخواہ بونا

جربررضی التّرعنداسلام فبول كرين ك لئ أے رسول التّرصلی التّرعليدوسلم نے فرمایا "اے جربر: سيت ك لئ الخد برهاد العول فكهاكس جيرير آب فرمايا:

ان تسا وجها الله والنصبيحة مكل مسلم (طُران) الني أب والترك والروادرسلمانول ك فيرواي النول في أب كم بالقدير معيت كى - وه مبت مجهد داراً دى غفر أبيت كرف لكي توكها: يارمول الله فيما استطعت دك فدا کے رسول: جتنا مجھ سے ہوسکے گا) اس کے بعدسب کے لئے بہی رخصت ہوگئی۔

دنیا کی حرص آدمی کو ہلاکے کردیتی ہے

ع وبن عوف الفدارى دصى الشرعن كمية بي كرسول الشرصلى الشرعليه وسلم في ابوعبيده بن الجراح دضى الشرعندكو جزيدلانے كے لئے بحرين بيجا ـ وہ بحرين سے مال مے كرآئے ـ الف ارف سناكدا بوعبيدہ رض آگئے تو دہ سے كى نماذىس رسول الترصل الشرعليه وسلم كے ساتھ ستريك بيوئے رجب آپ نماز سے فارغ بوئے تو وہ سامنے آئے -آپ ان كو ديك كرسكرات ـ آب ف فرمايا: ميراخيال ب كنم فسن لياكه العبيده بحرين س كي مع كرآت بي-المفول ف کہا ہاں۔آب نے فرمایا:

أبشيروا والمبلوا ماكيش كمر نوالله ماالفق اخشى عليكم ولكنى اخشى ان تستط الدنسي علبكم كما بسيطت على من كان فبلكم فتنافسوها كماتنا فسوها نتهلك كركماا هلكتهم

بشارت مواور خوشى كى الميدر كهور خداكى قسم مي تحقار فقركونبي ورتاريكن مجه ورب كتمار اديردنيا اسی طرح بھیلادی جائے حس طرح تم سے اگلوں کے لئے بهيلائ كئ محقى يوتم اس ميس ترص كروحس طرح المفول نے حرص کی اور اس نے حس طرح ان کوہلاک کباتم کوہی

سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ کمزور

حسن بن على رضى الله عنه جب الميرمواديه رض كے تن ميں خلافت سے دست بردار مركے توكوف كى مسجد بس أيانيا تقریر کی اس میں دست برداری کے اسباب بتاتے ہوئے فرمایا:

سن لو، سب سے زیادہ دانا وہ ہے جومتی ہے ادرسب

الاان اكبس الكبب الثتى واعجزالعجزالفجور (الاستنبعاب لابن عبدالبر، جلداصفحه ٣٤) سي زياده عاجزوه ب جوفا جريب-

# اقريا نوازى نهيس

ابن إلى سنيب، احد، ابن الى الدنيا، ابن الى حائم ادر ابن عساكرف اسلم سے روايت كيا ہے۔ وہ كہتے ہيں۔ ہيں نے ديجها كم عبدالله بن ارتم حصرت عمرضى الله عند كے پاس آئ اور كہا: اے اميرالمومنين! بيت المال ميں حلولا كا آئ ہوئے كھے زيور اور چاندى كے برتن ہيں۔ آپ ان كو ديكھ ليجه اور ان كے سلسله ميں ہم كو ہدايات و يجئے يعرضى الله عند في فرايا جب مجھ كو فارغ ديكھ نا و تجھ كو بتانا۔ عبدالله بن ارفم دخ ايك روز آئ اور كها: آئ ميں آپ كو فارغ ديكھ دم اور بنوں كونكوايا رسامان دكال كرآپ ديھ د ما ہوں۔ آپ في فرمايا ہاں۔ بھرآپ ميت المال كے اور زيوروں اور برنوں كونكوايا رسامان دكال كرآپ كے سامنے دكھا گيا۔ آپ في ان كود كھ كرسورہ آل عمران كى آيت ہم الرحى اور فرمايا:

یہ چیز جرمارے لئے مزین کی گئی ہے ، ہمارے بس میں نہیں کہ کئی ہے ، ہمارے بس میں نہیں کہ کئی ہے ، ہمارے بس میں نہیں کہ مم ان کو دیکھ کر فوٹ نے مرب اور میں تیری بناہ جا ہت

انالا نستطبع الاان نفرح بما زمینت لن ، اللهم إنا جعلنا شفقت له فی حتی و اعود بلا من شری

ہوں اس کے مشرسے

رادی کہتے ہیں کداسی دوران میں عرصی اللہ عنہ کا ایک بجی آگبا جس کو عبدالرحمٰن بن بہید کہا جا آ کھا۔ بجی نے کہا میرے باپ ایک انگو کھی مجھ کو دے دیجے۔ آپ نے فرمایا :

اذهب الى امك تسقيك سوليت (ابني مالك ياس جاد) و وتم كوستو بلك كى رادى كهته بن ؛ بس خداك تسم الخول في بي ويار

دوسروں سے سلے اپن سنکر کرو

قاسم كنتے ببل كدايك تخص نے عبدالله بن مستود رصى الله عند سے كہاكہ مجھ نفير حت كيج - آب نے فرمايا: توابت كر ميں ده - ابنى زبان كور وكسال وراپئى غلطيوں كويا دكر كے رويا كر د (ليسعك بيتك داكفف لسانك د ابك ذكر خطيب تاك، حلية الادليا ، جلد اصفى ١٣٥)

### حِنبِت سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا

الک بن ادس بن حدثان بتاتے ہیں کہ شاہ روم کا قاصد عروض اللہ عنہ کے باس آیا۔ عروض اللہ عنہ کی ہیوی نے ایک دیاد قرض بیا۔ اس سے عطر خریدا اور اس کوسٹسیٹر کے بر تنول میں رکھا اور قاصد کے ذریعہ اس کو تناہ روم کی بیوی کے پاس بھیجا۔ قاصد یہ تحفہ لے کہ ملکہ روم کے پاس بہنجا تو اس نے ان بر تنول کو خالی کہا اور ان کو جواہرات سے بھرکر قاصد سے کہا: ان کوعم بن خطاب کی بیوی کے پاس مے جا کہ جب آپ کی بیوی کے پاس وہ بر تن آپ تو امنول نے جواہرات کو دا قصہ جواہرات کو دا قصہ کی خب دی۔ عروض اللہ عنہ عدہ جواہرات سے اور ان کو بیچا۔ ان ہیں سے ایک و بنا را بنی بیوی کو دیا اور ان کو حبیت المال میں جمع کر دیا۔ داخر جم الد میوری فی المجالسہ)

شکایت کے دفشند حق پر قائم رمہن

قال عمى : ماعا قبت من عصى الله فيك بمثل عرض الله عن الله عن الله كالمن الله ك

# بينوت انسان ايمانى جذبات كوسجه نهيس سكت

بناد ف ابوسلمرض ا ود ابو ہر برہ دم سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم ف اعلاق فرمایا کمیں ایک سٹر کھیجنا چا ہمتا ہوں ، تم لوگ اس کے فریچ کے لئے صدقہ دو۔ عبدالرحمٰن بن عوث رض ایک تاجراً دمی تھے ایفول نے کہا ہے خدا کے دسول المرے پاسس چار ہزار ہیں۔ دوہزا رمیرے گھروالوں کے لئے ہیں اور دو ہزار بیں ایٹ دیک وقر میں دیتا ہوں۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا

ابوعقیل انصاری دم ایک غریب آدی تھے۔ انھوں نے ساری دات ایک باغ دالے کے بہاں بیٹھ پر پانی لادکر سینچائی کی۔ اس کی مزددری بیں ان کو دوصا را (سات میر) کھوری لیں ۔ انھوں نے ایک صارع کھورا بنے گھروا لوں کے لئے جھوڑی اور ایک صارع درول انڈ صلی اللہ علیہ دسلم کی خورت میں بیٹن کی۔ آپ نے ان کے سے بھی برکت کی دعافرائی حس طرح عبد الرجن من عود ندم کے لئے کی تھی ۔

گردریه کے منافقین نے دونوں پرطعن و طنز تنرونا کردیا-عیدالرجن بن عوف رخ کے متعلق کہا: استخف نے معن دکھانے کے لئے دیا ہے (مااعطی الادیاء) دوسری طرف ابوعقیل رضی بابت کہا: "الله اور رسول کیا اس کے اس صاغ سے مستغنی نہ تھے "

# انان سے کھے نہ مانگٹ

تُوبان رصى الله عند كبتے بي كرنى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا : من ميكفل لى ان لا بسٹال الناس شيئا اتكفل لد بالجنة دكون مجد سے اس بات كاكفيل بنتا ہے كہ وہ كسى جيز كا سوال نركرے كا) حفرت تُوبان رخ نے كہا " يس " جنا نِجه اس كے بعدده كس شخف سے كسى بي چيز كا سوال نبير كرتے تھے (احد، نسائى ، ابن ماجہ ، الإ داؤد)

# كيفيات كے ليے حالات صف روري ہي

ترمذی نے ابوال مرد نا سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کرسول الشرصل المدعلیہ دسلم نے فرمایا: میرے پاس ضاکا فرشة آیا اور کہا اے تحد اِاللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اگرتم چا ہو تو کمہ کے پیھر بیے مبدان کو بھارے لئے سو سے سے بدل د باجائے۔ آپ نے اپنا مرآسان کی طرف اٹھا یا اور کہا:

لابادب، داكن اسبع يوما واجوع يوما - فاذاجعت ١ عمرت ربني - بلك مجه يربندم كدايك ون سيروكر

کھاڈں ادرایک دن بیوکا ربول ۔جب مجھے بھوک لگے توس تجه سے گذاکر انگول اورجب میری موتوی تیواستکر

تضمعت اليك وذكرينك وإذا شبعت سكوتك وحهدتكف

كردل ا درتيرى تعريبين كرول

قلب كاسحنت بوجاناسب سے برى سسندا

قال مالك بن ديناد ماض ب عبل بعفوبة عظم مالك بن ديناد في كما دل كى تختى سے زياده برى مزاكبى كسى بندے كوئنيں دى كئ

من تسوة القلب (ددم ٨)

التدكى راه مي جان ومال خرج ذكرنا بلاكت س

ا بوعران رصنی التّٰدعنہ کتے ہیں۔ ہم لوگ فسطنطنیہ کےغزوہ میں تھے۔ ہما رے امیرٹ کرعبدالرحمٰن بن خالد بن ولید تھے۔ ددمیو ك طرف سے ايك بڑى فوج عى - بمارى طرف سے ايك مها جرف على كردوميوں يرجملكيا ا دران كى صفول كو توثر ديا - يرديمه كر ممي سے كجيولوں نے كها: التى بيدى الى المتهلكة (اس نے اپنے آپ كو بلاكت يس وال ديا) بمارے سكريں الباليب القارى رضى المعتد تق راكفول في كما: نعن اعلم بهذه الآبة المانزلت فبنارج القارى اس أيت كى بابت زياده جاننے ہيں كيوں كدوه عادے بارے يں اترى قى) كھرا تھول نے بتاياكرجب اللہ نے اپنے نى كى مد فرمانى اوراسلام غالب بوگيا توج في أبس بركها: آوُاب اين جا كدادول بي ربي اوراف مال كى طرف توجردي -اس وقت الله ني آيت آبارى: كَانْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تَكْفُوا بِأَنْدِيكُمْ إِنَى التَّهَلِكَة (الله كماست بم فرج كرد اورا ين آپ كوبلاكت ين دوالو):

بس ابن آید کو الکت میں دالنایہ ہے کہ مم این مالول میں فالانقاء بايديناالى التهلكة ان نقيم في احوالت عشري ادراس كى درتى مي اليس ادرجها دكو جهوردس

ونفسلحها وندع إلجها و دتغيير بن كيترحلداول) ناداھنگی کے دقت کسی کی بریا دی سے درسیے نہوجا و عن إسلم عن عمر قال لا مكن حبيك كلفا ولا بغض في عرض الله عن عد فرمايا : كسى كم ما تع محبت بين داوا ف من موادً

كىس نے يوچھا دہ كيے۔آپ نے كہا: اس طرح كرجب تم محبت كروته بيون كى ما نندمحبت كروا ورجب كى سے ناراص مو تواس کی تبای دبربادی چامور

تكفا- فقلت كيف ذالك - فال إذا احببت كلفت ادريشى كودت اس توكليف بنافي الكوراوى كتي بي كلُّف العبيّ وإذا ابغصتَ احبيتَ لصاحباك التّلفتُ (الادب المفرد) صفى ١٩١)

جان ادر مال کی قربانی کے بغیرجنت نہیں

بشيرين خصاصيه ومن الله عنه كيتي بي رس رس الله صلى الله عليه وسلم ك باس بيت ك مع آيا يي في وجها: ال خداے رسول!آپ مجھ سے س جیز ریبعیت ایس گے۔آپ نے اپنا ہاتھ ٹرصایا اور کہا: گواہی دوکہ ایک اللہ کے سواکوئی اللہ نہیں۔ ادر محمداس کے بندے اور رسول ہیں۔ باغ دفت کی نماذیں ان کے وفتول برا داکرو۔ رکوۃ دد۔ رمضان کے

روزے دکھو، بیت الشرکا عج کرو، اللہ کے داسندیں جہاد کرو، یسنے کہا: "اے فلاکے دسول میں مب کروں گا۔ مگران يس سے دوكى ميرے اندرطاقت بنيں ، ايك ذكواة - خداك قسم ميرے إس صرف دس اونشيال بيں - افيس كا دو ده میرے گروالوں کی خوراک ہے اور میں ان کی سواری اور باربرداری کا ذریعیہیں ۔ دوسرے جہا دے میں ایک کرور دل کا آدمی موں اوگ کہتے میں کرس نے جہاد سے بیٹھ کھیری دہ اللہ کے غضب میں آگیا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر جنگ میں شرکت كرنى يرى توجه يددرغالب آجائ اورس كهاك كهرابول راورانشر كعضب كاستحق بن جاول "

رسول الترصلي الترعليدوسلم في ينا ما تعظيين ليا اوركها:

يابشير لاصداقة ولاجهاد منم اذن تدخل المبشرإ نهدقه نجباد، كيركيب تم مبنت س داخل البجنة (كنزالعمال)

### سوال ادرغيرسوال كافرت

مالک نے عطار بن بیسار سے سے روایت کیا ہے۔ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے عرضی الندعنہ کے ہاس ایک عطیر جیجا۔ عرضى التُدعنه ناس كووابس كرديا - رسول التُرهل التُرعليه وسلم ف ان سعكها: تم ف كيول اس كووابس كرديا --انفوں نے کہا: اے خدا کے رمول اِکیا آپ نے بم کونہیں بتایا کیم سے سرایک کی بھلان اس میں ہے کہ وہ کس سے کوئی چيزند ارمول الشرصل الشرعليه وسلم في فرما با:

انها ذلك عن المسألة ، فاما ماكان عن غير ده باتين في المري كاره بي كي على يروجيز بغير موال كة أع تووه رزن ب جوالله خ م كوديا ب. مسألة فاشاهورزق يرزفكه الله

عرضی الله عندنے کہا: اس دات کی قسم جس کے قبصنہ میں میری جان ہے، اب کسی جیز کے لئے میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ گر جوچیز بغیرسوال کے مبرے پاس آئے گی اس کو صرور لول گا۔

### مشبرت سے دور کھاگٹ

سعدين ابي دقاص رضى الترعند بعد ك زمانس بكريال حراف لك عقر وه مدين معددر ايك ميدان يس اين براں چرارے تھے کہ ایک دوزان کے لڑے عروبن سورسوار مہوکران کے پاس آئے اورکہ اکدکیا آپ نے اس کوبیسند كياب كر بجير كريون مي بروين ربي والال كدول مديني عكيمت وسياست كمعاطات ييمني كررب بي حفرت سعدرمن في بين بي كيسين برباته مارا اوركما: چيدربود بن في رمول الترصلي الترعليدوسلم كوير كيتم بوت مناسب كر اللهايف اس بندے كويندكر تا ہے جو در ف دالا من بين زموادر لوگوں سے چيبا موامو (اسكت افى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقى الغنى المنقى اسلم)

علمنام ہے اللہ سے فوت کا

عن عود بن عبد الله قال قال عبد الله بن مستعدات عبد الله بن سعود في كما ما كم ترت روايت كا نام نبي ب عم یہ ہے کہ آ دی النّدرب العالمین سے ڈرنے نگے۔

العلم كبشرة الروابية اشاالعلم خشية الله

# آخرت کی منکرنے ان کو دیوانہ بنا دیا تھا

حن بصرى تابى في برى تعداد مين اصحاب رسول الله كود يكها تقاء انهول في اين ايك تقرير مين ا پيغ زمان ك

دگول سے کہا :

یں خستر مدری صحابہ کو دیکھا ہے۔ ان کا براس اکٹر صو کا ہو تا تھا۔ اگرتم انھیں و بکھتے تو کہتے کہ یہ پاگل ہیں۔ اگر وہ تھا رے اچوں کو دیکھیں تو کہیں گئے کہ دین میں ان کا کوئی تھد نہیں ۔ اگر وہ تھا رے بردں کو دیکھیں تو وہ کہیں گئے کہ یہ لوگ روز حساب پرا بیان نہیں رکھتے ۔ میں نے ابسے لوگ دیکھے ہیں کہ دنیا ان کے نزد یک پاکس کے بنچے کی مٹی سے بھی زیا دہ بے حقیقت تھی ۔

لقدادركت سبعين بدريا-اكثرباسهمالفو، ولوراً بتموهم لقلتم معجانين- ولوكراً واخياد كم لقالوا ما لهولاء من خلاق، ولوراً واشل دكسم بقالوا مايومن هولاء بيوم الحساب و دهت رأيت اتوا ما كانت الدنيا اهون على احد هم من التراب تحت قدميه

#### سبے بری چینز: فودلپندی

ابر جریره رضی الله عند سے دوایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تین چیزیں نبات دینے والی ہیں اور تمین چیزی الماک کرنے والی بیخات دینے والی چیزیں ہیں: کھلے اور چھپے الله کا در رکھنا، خوشی اور ناراضی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا اور خوش حالی اور غربی دونوں میں اعتقال پر قائم دہنا ۔ بلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں کہ خواہش کی ہیرو کی جائے ۔ بن کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اور آدمی کی خود بسندی ۔ اور یہ آخری چیز سب سے ذیادہ مخت ہے (بہتی )

#### كمزودول كے معسالمہ ميں اللہ سسے درنا

جنگ بدد (۲۲ م) یم مشرکین کے بوستر افراد گرفت ادر کے مدینہ لاے گئے ، ان بی سے ایک کا نام سیل بن عرد مقا۔
نی میں اللہ علیہ دسم سے کہا گیا کہ سہیل ایک آتش بیان مفردہ، آپ کے فلاف تقریری کرتا دہتا ہے ۔ اس کے دانت تروادی بی اللہ علیہ دسم سے کہا گی کہ بین رسول ہوں "
تروادیجے کرآئی نے فرمایا : "اگریں اس کے دانت ترواد س تو اللہ میرے دانت قرد دے گا اگرچہ بیں رسول ہوں "
رسیرت این ہشام) جنگ بدر کے فیدبول کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے گھردں میں با نسط دیا
اور ہدایت فرمانی : استوصوا بالاسادی خبرا (ان قیدبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا) ان میں سے ایک قیدی ابوع نیز کابیان ہے کہ مجھ جن الفدادیوں کے گھرمیں رکھا گیا وہ صبح وشام مجھ کورد فی کھلاتے اور نود صرف کھ جوریں کھا کر
دہ جاتے ۔ یمامہ کے سردار تم امرین اثال جب گرفتار موکر آئے توجب تک دہ قید میں رہے ، آپ کے حکم سے ان کوعمدہ کھانا ور دودہ حبیا کیا جاتا رہا۔

مومن ہروقت یا درکھناہے کہ اسس کی آخری مسندل قبرہے اور کھناہے۔ اور نعیم نے عودہ کے واسطے سے نقل کیا ہے۔ عرضی اللہ عذا کید وز ابوعبیدہ وضی اللہ عذکے باس آئے۔ آپ نے دیجھا کہ وہ کچا دہ کے اللہ عددہ نہیں اور ایک کھی کا کبیہ بنار کھا ہے۔ عروضی اللہ عذنے کہا: تم نے دہ نہیں ا

جومھارے ساتھوں نے کیا ہے - ابوعبیدہ رضی الشرعة نے کہا: اے امیرالمومنین! یرمیری خواب گاہ (قبر یک بینجانے کے لئے کافی سے (یا امیرا لمومنین! حذا ایبلغنی المعیل، طیت الادلیار جلدا)

آخرت کی سختی کا خیال ہردیے رائے ہے رغبت کردیا ہے

ابدالدرداء رضی الله عنداسلام سے پہلے تجادت کرتے تھے۔ اسلام کے بعد ان کی تجارت بچوٹ کی۔ ابن عساکر کی ایک روایت کے مطابق اکفول نے کہا: اس ذات کی نسم جس کے تبضہ بیں ابدالدرداء کی جان ہے ، آن جھ کو یہ بھی پیند نہیں کر مسجد کے در دازہ پرمیری ایک دکان ہو۔ میری ایک بھی جامت کی ماز نہ چھوٹتی ہو۔ میں روز انہ چالیس دینارفع کمادُ سی ادرمیب کا سب الله کے داست میں صد تذکر دوں۔ " بوچھاگی: اے ابدالدرداء! کیا چیزہے جس نے آپ کے لئے اس کونالیند بنا دیا ہے۔ جواب دیا: حساب کی تحق رسٹ کہ الحساب ، کنزالعمال ، جلد ما صفحہ ۱۳۵۹)

آدمی کمے انتظامات کرتا ہے حالال کہ وہ جسلدی مرفے والا ہے

ابونغیم نے عبدالندی ابو ہذیل سے نقل کیا ہے ، دہ کہتے ہیں کرعبداللہ بن سعودرض اللہ عند نے جب اپنا گھر بنایا تواہفوں نے عادین یا سروشی اللہ عند سے کہا ، آؤ د کھویں نے کیا بنایا ہے ۔ عادرض اللہ عند گئے اور ان کامکان دیجھا ، پھر فرمایا : دورکی امید کرد ہے ہوا ورجلدی مرد گے ( تا حل بعید الد تحوت فی سا ، علیة الاولیار جلد اصفی ۲ س ۱)

آخرت سے پہلے دنیا میں بدلہ

ابوفرات کہتے ہیں کہ عمّان دخی اللہ عند کا ایک غلام تھا۔ ایک روز آپ نے اپنے غلام سے کہا: یں نے تیرا کا ن طابھا، قوجھ سے اس کا بدلہ نے ہے۔ اس نے آپ کا کان کچڑا۔ آپ نے فربایا اسٹ ن در سختی سے ل): کتنا اچھاہے کہ دنیا میں بدلہ موجائے، آخرت میں بدلہ کے لئے ذرہے۔ (یا حبذ اقصاص فی الدنبا لافضاص فی الآخری آ)

الوت کے قریب بہتنے کر

بلال بن دباح رضى الله عنه كل موت كا وقت آيا توان كے هرك لوگ بقع موت اوركها: واكر دبا له ( إلى غم ) بلال نے جواب ميں كها: واطربا كه ، غدا التى الاحبية محمد اور صحبه ( بائ خوش كل ميں اپنے دوستوں سے لوں كا، محد اور ان كے اصحاب سے ) فليف تمانى عمين الخطاب رضى الله عنه كا أخر وقت آيا تو آپ كى زبان سے نكلا: إن بخوت كفا فالا وزرُ ولا اجد انى لسعيد ( اگر مي برابر برجو ش جادك ، شمز اجو نه انعام لمے تو يقيناً ميں كامباب د با)

سب سے زیادہ فکر جہنم کے عذاب سے بیخ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام جبیبرہ نے ایک روز ان لفظوں یس دعا مانگی:

اللهم امتعنی بذوجی رسول الله و بابی سفیدان خدایا! میرے شوہردمول الله اورمیرے باب ابوسفیان دباخی معاوید درمسلم) دباخی معاوید درمسلم)

آپ نے سن کر فرمایا: ام جبیہ اعرب توسب کی اللہ کے یہاں مقرب و جبی ہیں۔ تم کود عاکر فی تنی نو عذاب جبنم سے نجات یانے کی دعاکر تیں۔

# مون کی آنک کی طفیدک یہے کہ اسس کی اولاد دیندارم

مقدادرض الله عندفرات بي كدرول الله صلى الله عليه وسلم كزمانه بي حال نفاكه ايك گهريس كون اسلام كامان والام وقد كون اس كا الكاركرن والار ايك مسلمان اپنج باب اپنج بيئ يا اپنج بيمان كوه البت كفر مي د بجتار اس سے سخت كليف موق ر اس كه دل كو الله نه حس ايمان كه لئه كھول ديا نفا ، اس كه وجه سے اس كويقين موتاكه يه اسى حالت برر إقو بلاك بوجاككا اور آگ كه هذاب بي داخل بوگار اس لئة اپنه ان دشته زارول كو د بجه كراس كي تنفيس شندى نه بوتي (وقد فتح الله حقفل قلب و لا بيمان ليعلم اسنه قل هلاك من و خل النار فلا تقل عينه ، حلية الادياء جدادل) ايسے بي لوگوں كه باره يس الله خير آيت امارى:

ربنا هب لنامن اذوا جنا و ذرّ با تنافرة اعین واجعل اسم اسم الدرب الم کواین بیوبول اور این اولادین آنکول المهتقین اماما رشواء) کی شمندگ عطافراا درم کوشقیول کا امام بنادے۔

#### بزت کی حسرص

طرانی اور ابن عماکرے بیشیر رضی الله عذہ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہ کے سلمان ہجرت کرے مدہنہ آئے۔ یہاں کا پانی ان کو پیند نہ آیا۔ بی غفار کے ایک آوی کے پاس ایک کنواں تھا جس کو بیٹر دومر کہا جاتا تھا۔ مہاجری کواس کا پانی پند نفا۔ اس کا مالک ایک مشک پانی ایک مد (صاحا کا پوتھائی) کے عوض ہجیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی ہے کہا: میرے اور میرے عیال بعین فی البحث قراس کو بی کو جنت کے ایک حیثی ہے تھے ہے وہ کہا۔ اس آدمی نے کہا: میرے اور میرے عیال کے پاس اس کے سواکوئی فریع نہیں ۔ اس کے اس کو میں اس طرح منیں دے سکتا۔ اس واقعہ کی خبر عثمان رضی اللہ عنہ کو ہم بیٹی ۔ ان میں دے سکتا۔ اس واقعہ کی خبر عثمان رضی اللہ عنہ کو ہم ہیں ۔ ان میں اللہ عنہ کو ہم ہم اور در ہم دے کر خرید لیا ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس آگر کہا: اے خوا کے دسول ایک سے عوض میرے لئے بھی جنت کا چشمہ ہے ۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انھوں نے اس کو عام سمالانوں کو دے دیا۔ اور کو اللہ کو بال

عدالرزاق نے سیدین مسیب کے داسط سے نقل کیا ہے۔ رسول الله علیه دسلم نے حکیم بن حرام رصی الله عند کو غزدہ حنین کے بعد کچھ عطیہ دیا۔ حضرت حکیم رہ کو وہ کم معلوم ہوا۔ آپ نے دوبارہ عطافر مابا۔ انھوں نے کہا اے فداسک رسول ا آپ کاکون سا عطیہ بہتر تھا۔ آپ نے فرمایا بہلا ۔ بھر آپ نے کہا :

اے میں ایر بال سر سرد شیری ہے جب نے اس کو محادث نس ادر سبر طریق پر کھانے کے لئے بیا اس کے لئے اس میں برکت دی جائے گی۔ ادر جس نے اس کو ترص نفس کے ساتھ بیا ا در برے طریقہ سے کھایا اس کے لئے اس میں برکت نہ دی جائے گی۔ اور وہ اس ادی کی طرح ہوگا جو کھا تا ہے گرسی نہیں ہوتا۔ اور ادب کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے ۔ اوجھا: فواہ آپ سے لے

یا حکیم بن حزام! ان هذا المال خضرة حلوة دنس اخذه بسنحاوة نفس وحسن احلة بودك له دنیه ومن اخذه باستشرات نفس وسو ۱۶ حکلة لم بیبادك له نیله دکان کالذی یاکل دلا بیشیع - والیده العلیا خیر من المیده السفلی - قال و منك یا دسول الله قال و من (کزاممال جلدس)

# ا عفدا کے رسول فرمایا نواہ مجھ سے لے دنسیا میں جاہ بیندی آخرت میں ذلت کا باعث ہوگ

بخاری نے ابو مجلزے روایت کیا ہے۔ معادیہ رہ نیکے وہ ایک مقام پر پینچے جہاں عبداللہ بن عامرہ اور عبداللہ بن ذہیرہ بیٹے ہوئے اور عبداللہ بن ذہیر ہیٹے رہے۔ حضرت معادیم بیٹے ہوئے اور عبداللہ بن ذہیر بیٹے رہے۔ حضرت معادیم فی میں اللہ بن اللہ میں اللہ میں اللہ بن اللہ میں ہوئے اور عبداللہ بن اس کے لئے کھڑے رہیں تو دہ اب نے کہا: رسول اللہ میں اللہ عبد واللہ تیا ما فیل تا جہنم بیں بنا نے (من سس کا ان میٹل له عباد الله تیا ما فیل تبدؤ بیت من النار ؛ الادب المفرد صفحہ سم ما )

آخریت کی فاطه دنساکو جیوازنا

البنيم نے عبدالرحن بن الی بینی کے داسط سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرفی اللہ عنہ کے پاس عراق سے کچھ لوگ اکے۔
کھانے کا وقت ہوا تو آپ ان کے پاس ایک بڑا بیالہ لائے جس میں بے چھنے آٹے کی روٹی اور روعن زینون تھا۔ ان لوگوں سے
کہا کھا کہ ۔ انھوں نے آ ہستا ہمتہ مبہت تقور انھوڑ اکھا ٹا سٹر وط کیا۔ آپ نے فرمایا: اے اہل عراق! ہم جو کچھ کر رہے ہو، میں
دیھور ہا ہوں ۔ سٹو! اگریں چا ہوں تومرے نے بھی اچھا اور فرم کھانا تیاد موسکہ جسیا کہ تھا دے نیاد کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا:
دیکون نستبقی من دنیا نا نجی و فی آخر تنا۔ اور انھو میں اپنی دنیا میں باتی رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی آخر تیں
اللہ عن دجل قال لقوم زا ذھ بنتم طیب تکم فی حیا تکم
تم اپنی کہا تھی جیزیں اپنی دنیوی زندگی ہیں حاصل کر چیکے۔
اللہ عن دجل قال لقوم زا ذھ بنتم طیب تکم فی حیا تکم
تم اپنی اچی چیزیں اپنی دنیوی زندگی ہیں حاصل کر چیکے۔
اللہ نیا )

ایک اور روابت بین ہے کہ آپ نے فرمایا: تم لوگ کیا چاہتے ہو۔ کیا بیٹھا اور تمکین اور گرم اور سرد ۔ جو بی کھا کو سینینے ہی کی چیز بیٹ میں سے گی (علیت الا ولیار جلد ۱) سائب بن پزید کہتے ہیں ۔ میں نے کئی بارشام کا کھا ناعر وضی اللہ عذکے ساتھ کھا با ۔ وہ عمولی دوئی اور ساوہ گوشت کھاتے بھر اپنے ہا تھ کو اپنے پا کس سے پوچھ لیتے اور فرماتے: آل عرف کا تولیدی ہے (یاکل الخدن و اللحت تم سیسے بدن کھا تی مدہ تم یقول: ھذا امند بل عمر و آل عمر)

دنیا کے معاملات میں بے نفشی

ابن ابی الدنیانے محد بن مہا برکے واسطہ سے یونس بن میسرہ کا قول نقل کیا ہے۔ فر بدینہیں ہے کہ حلال چیز ول کوترام کرلویا مال کوصنا نع کرو۔ بلکر زہریہ ہے کہ تحقادے پاس ہو کچھ ہے۔ اس سے ذیا دہ اعتما دتم کو اس پر مجو بچا النہ کے پاس ہے۔ اور مصیب ہیں تحصار ابوحال ہوتا ہے دمی اس وقت بھی ہو جب کہ مصیب نہ ہو۔ اور بی کے معالمہ بیس تعریف کرنے والا اور مذمت کرنے والا دونوں تھا ای نظر بیں مار مربعہ والا اور مذمت کرنے والا

خرجهاين الى الى نيامن دواية محمل بن مهابر عن يونس بن ميس ة قال السين النهادة فى الدنسا بتحريم الحلال ولا اضاعة المال وكن النهادة فى الدنيا ان يحن بما فى يد الله ادثى منك بما فى يدك دان تكون حالك فى المصيبة حالك اذا لم تصب بها سواء دان يكون ما دحك وذا مك فى الحق سواء ما ما العلم والحكم صفى مه ٢٥ فداکو ہمادے ول کی تراسی مطلوب ہے

اسلامی انقلاب اسلامی لاگوں کے ذریعیہ کا سے

غزوه بدر کے موقع برایک بہاد در شرک نے دمول الله صلی الله علیه وسلم سے جنگ میں چلنے کی در تواست کی۔ گرآپ فے اس کو قبول نہیں کیا نہیں۔ فی اس کے اس کے قبول نہیں کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا: کیانم الله اور اس کے دسول پر ایمان رکھتے ہو۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا : میں کس مشرک سے مدد نہیں ہے سکتا۔ اس کے بعد اس نے کلہ کا اقرار کر بیاا ورسلمان محرفز وہ میں شرکت کی ۔

مرت و ۔ می معاملہ میں کمی مطلوب ہوئی ہے اور کسی معاملہ میں نیا دئی رسول الٹر مسلے الٹر علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہے وہ شخص جس نے اپنی زبان کی زیادتی کوروکا اور ابین مال کی زیادتی کوخرچ کیا ۔ (طوبی دہن احسات الفضل میں دسانہ وانفق الفضل میں صاله)

دو انکیس جوعذاب سے محفوظ رہل گ

رسول الله الله (دو آنھیں ہیں جن کوجہم کی آگ نہیں جوے گی ۔ ایک دہ آتھ ہو فدا کے ڈرے ددے ۔ ددسری دہ آنکھ جو مداک راہ ہی ہوگیداری کرتے ہوئ دات گزار ہے ) جہاں تک مین فاشعہ کا سوال ہے ، اس کا مفہوم ہمیشہ اور ہر خداک راہ ہی ہوگیداری کرتے ہوئ دات گزار ہے ) جہاں تک مین فاشعہ کا سوال ہے ، اس کا مفہوم ہمیشہ اور ہر حال ہیں ایک ہی رہتا ہے ۔ اس کا مطلب ہمیشہ بیرہ کا کہ آدمی کو فداکی یا داس طرح تر باے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو مال ہیں ایک ہی رہتا ہے ۔ اس کا مطلب ہمیشہ بیت و سیع ہے ۔ اسلام کی جغرافی سرحدوں کی حفاظت کہ ناجس طرح اس ہیں داخل ہے ، اس کا آنکھ کر بی برجا ہلا نہ حملوں کو دیجھ کر ہے تا ب ہوجائ اور اس کے دفاع کے لئے علی تباری ہیں اس طرح لگا ہوا ہو کہ اس کی آنکھ کی بوں کے مطابعہ ہمی غرق ہو ۔ کتب خانوں کی الماریوں ہیں اس کی آنکھ دین جن کے دفاع کے لئے مواد ڈوھونڈر ہی ہو۔

یانے کے لئے کھوٹا پڑتا ہے

طبران نے کوب بن عجرہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کدایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں این نویس نے دیکھا کہ آپ کا جرہ تغیرہے ، میں نے کہا : میرے ماں باپ آپ پر قربان کیوں میں آپ کواس مال میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا : میرے بیٹ میں بن دن سے وہ چیز داخل نہیں ہوئی ہوکسی جگروا ہے۔ میں نے اس واض ہوتی ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کا تو میں نے ایک جوروں کو ایک جوروں کو ایک جوروں کو ایک جوروں کو مے کرمیں رسول کی مزدوری کی اور ایک ڈول کے بدلے ایک جوری اجرت پراس کے لئے پان کھینے اس کھوروں کو مے کرمیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے بوچھا : من این ملھ یا کعب (اے کوب یکھوری تم کو کہاں ملیں) میں نے بوران فصر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا : اے کوب کیا تم جم سے مجت رکھتے ہو۔ میں نے کہا : میرے ماں باپ آپ برقرمان ہاں۔ آپ نے فرمایا : کوئ بندہ جب اللہ اور رسول سے حبت کرتا ہے تو محتا جی اس کی طرف اس سے بھی زیا وہ تیزی سے آتی ہے جسے سیلاب اپنے بہا کوئی طرف (مامن عبد بجب اللہ دوسول ہالا الفق اس کا الیہ میں جو بیا السیل علی وجہ ہے)

دنیوی مفلحتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں

نجران دیمن) کاعیسائی وفد ہجرت کے دسویں سال مدینہ آیا۔ اس کے بلے قصد میں یہ واقعہ بیان ہواہے کہ مدینہ سے وابس ہوتے ہوے ان کا بڑا پا دری ابوحار نہ بن علقہ خچر برسوار تھا۔ خچرنے ایک مقام پر تھوکر کھائی بہا دری فرمین برگر بڑا۔ پادری کا بھائی کرزبن علقہ جو ساتھ تھا ، اس کی زبان سے نکلا تقیس اللہ بعد ۔ ابعد سے اشارہ دسول انڈصلی اوری کا بھائی کرزبن علقہ نے تھاری ماں کا برا بوری نے فوراً کہا ، تعست املے (تھاری ماں کا برا بور) کرزبن علقہ نے تعب سے بوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ پادری نے جو اب دیا : والندیم خوب جانے ہیں کہ بی کرزبن علقہ نے بسن کر کہا : بھرآپ لوگ اس کی فرف نا قرار کیوں نہیں کرتے ریا دری نے کہا :

لِاَنَّ هُولاء الملولهِ اعطونا اموالا كتيرة كيونكه يه اوشاه بم كوكانى مال ديتي اور بهارى داكر مونا فلو المعلى عزت كرية بي راكر بم محدك نبوت كومان بي توبرمادى عزت كرية بي راكر بم محدك نبوت كومان بي توبرمادى عن كالاشياء (محد بن اسمى بحوال تفسيرداذى) ييزي ده بم سعوابس ليس كر

فرص سے آگے بڑھ کر متسر بانی دینا

رسول الترصلی الله علیه دسلم اپنے اصحاب کے ساتھ برر کے لئے نکلے ۔ روحار پہنچ کرآب نے قیام کیا اور نوگوں کے سامنے خطبہ دیا ، آب نے بوجھا : کبعث ترون (تمعاری کیارائے ہے) پہلے حضرت ابو برر خرص نے اور دوبارہ فرمایا "تمقاری کیارائے ہے 'ک اب حضرت جواب دیا۔ گرآب نے انتفات نہیں فرمایا (فاعرض عنله) اور دوبارہ فرمایا "تمقاری کیارائے ہے 'ک اب سعد بن معا فرضی الدّی ندا کھے۔ گرآب نے انتفات نہیں فرمایا ، اور کھر کہا "تمقاری کیارائے ہے 'ک اب سعد بن معا ف

انصاری رخ اعظے -امخوں نے کہا : واللہ یکاندہ تدید نا یا رسول اللہ ل فراک قسم شاید آب کا اترارہ ہماری طرف ہے اے فلا کے رسول آپ نے فرمایا " ہاں " اصل یہ ہے کہ انصار نے آپ سے بعیت نسار کی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مدینہ ہیں آپ کی حفاظت کریں گے۔ گر باہر ( برر ) جا کردشمنوں سے لڑنا اس بیت میں شامل مزتقا۔ اس لئے ان سے یو چینا ضروری تھا۔ مقداد بن عراض نے کہا :

اذاً لانقول لك يادسول الله كماقال توم موسى اس وقت بم آب كواس طرح بهي كبير كرس طرح المدى عليه السيدم اذهب انت دربك نقاتلا مولى كم قوم ن موسى عليه السيدم اذهب انت دربك نقاتلا مولى كم قوم الم مي توميال بيني ربي كرم البدايه والنهايه) اناههذا قاعل ون (البدايه والنهايه)

سود بن معاذرہ نے کہا : ہم آپ سے عہد کر بھے ہیں کہ ہم آپ کی سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ اے فلا کے دسول! چلئے جس چیز کا بھی آپ کا ارادہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں ، اس ذات کی تسم جس خاپ کو حق دے کہ بھیجا ہے ، اگر آپ ہم کو حکم دیں کہ ہم ابن سواریاں سمندر میں گھسا دیں تو ہم ان کو سمندر میں گھسا دیں تو ہم ان کو سمندر میں گھسا دیں تو م ان کو سمندر میں گھسا دیں گے رہارہ ابنی ا ذشتیوں کو برک فاد ( ہمن ) تک لے جاتے ہوئے ان کا کلیج تھیلی کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گے رہارا ایک آ دی بھی پہلے نہ رہے گا اور اور کہتے ہیں کہ دسول النہ صلی اللہ علیہ دسلم انساری اس تقریر سے بہت خوش ہوسے اور فرمایا چلور اللہ میں اس مقریر سے ہم ہوئے ونصرت کا فیصلہ کر دیا ہے۔

زندگی اس کے گئے ہوت سے نڈر ہوجائے خلیف اول حضرت ابو مجرصہ بی نڈر ہوجائے خلیفہ اول حضرت ابو مجرصہ بی آرخ سے ایک بار اسما می سببہ سالار حضرت خالد بن ولیدرہ کو تسیحت کرتے ہوئے کہا: اسے خالد، موت کے سنیدائی بن جاؤتم کو زندگی مل جائے گی ( یا خالد احدص علی الموت تو ھُس لاہے الحماۃ )

دین دری بری النه عند کرد و النه می کے اندرگہری شیدیی پیداکر ۔۔۔
ابوہریرہ رضی النه عند کہتے ہیں کدرسول النه صلی النه علیہ وسلی نے مجھ سے فرمایا: اسے ابو ہر برہ، برمیز گارم فرقم سب سے فریا دہ عبادت کرنے والے ہوجا کہ گے۔ قانع ہوتم سب سے فریا دہ شکر کرنے والے ہن جا کہ سب سے فریا دہ شکر کرنے والے ہن جا کہ اور لوگول کے لئے وہی پیسند کرو ہوتم اپنے لئے پرند کرتے ہوتم ایمان والے ہوجا کہ گے۔ اور سبنی کم کرد و کیو کر فریا دہ ہنا دلوں کوم دہ کرتا ہے (بیا ابا ھی ہوتا کئی ودعا تکی اعبد الناس، واحب الناس ما تحب لنفسلٹ تکن مؤمنا واحسین جوارمین جا ور لائنی مسلما، زاقل الفیحالی سنان ماتحب لنفسلٹ تکن مؤمنا واحسین جوارمین جا ور لائنی مسلما، زاقل الفیحالی سنان کرتی قاندی الشکرائن استحالی سنان ماتحب لنفسلٹ تمیت القلوب، ابن ماجز)

# النان كے معامل كوفد اكامعامل سجينا

صرت ابومسود بدری کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کوکوڑے سے مار م اشا۔ اس اشنا میں میں نے اپنے پیچے سے ایک آواز سی ۔ " اب ابومسود " مگر غفر کی وج سے ہیں اس آواز کو بہجان نہ سکا۔ کیر جب آدی قریب آگیا تو میں نے دیکھی کہ وہ رسول الٹر صلی الٹر علیہ وسلم ہیں ۔ آپ فرار ہے ہے۔ اسے ابومسود ، جان لوکہ خدا تمہارے اوپر اس سے زیادہ قادرہ جناتم اس عندلام کے اوپر قادر ہو۔ (اِعلم ابامسعود اُن الله اُقدد علیک منگ علی هذالغلام ) یس کر خوت کی وج کوڑا راحلم ابامسعود اُن الله اُقدد علیک منگ علی هذالغلام ) یس کرخوت کی وج کوڑا میرے ہا تھے جھو سے کرگر گیا۔ میں نے کہا کہ اے خدا کے رسول ، وہ الٹر کی خوت نودی کے ہے آج میرے ہا تھا۔ وہ اسلم نے فرایا کہ اگر ابومسعود ایسا نہ کرتے تو آگ ا ن کو کھٹر بینی (مسلم )

# مصنوعي ادب واحترام اسسلام كاطريقة نهيس

انس بن مالک رضی الله عند کھتے ہیں۔ رسول الله سے زیادہ مجبوب ہمارے لئے کوئی ندیھا۔ مگر جب وہ ہمارے پاس آتے توہم آپ کے لئے کھوٹے ندموتے کیول کہ ہم جانتے تھے کہ آپ اس کولیند منہیں کرتے تھے (مسلم) صرورت سے زیادہ چیزول کے عادی ندبنو

عبدالله بن شریک اپنے دا داسنقل کرنے ہیں، علی بن ابی طالب رضی الله عند کے لئے فالودہ لایا گیا اور ان کے سائندرکہ دیا گیا اور ان کے سائندرکہ دیا گیا ۔ آپ نے فرمایا : تو بڑی اچھا ہے۔ تیرادنگ بھی اچھا ہے۔ اور تیرا ذائقہ بھی اچھا ۔ مگر میں اس بات کونا بیند کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا دُں جس کا عادی میں ہمیں ہوں ( دائن اکس ہوں اس ان اعدد نفسی مالم تعتد کا، حلیت الاولیا ، جلد اصفی ام)

فخری نفسیات میں بتلاہونے والا خدای رحمت سے دور ہوجا اے

ابونعیم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔ دہ کہتی ہیں کہ ہیں نے ایک بار ایک نیا گرتا بہنا۔ ہیں اس کو دکھتی اور نوش ہوتی تفی ۔ ابو بجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم کیا دیکھ رہی ہو۔ اللہ تھاری طرف دیکھنے والا نہیں (ما تنظوی ، ان اللہ لیس بناظر الیا ہے) ہیں نے کہا کیوں۔ فرمایا کیا تم کومعلوم نہیں کہ بندے کے اندرجب دنیا کی زینت سے احساس فخر میدا ہوتا ہے تو اس کا رب اس سے نا راض ہوجاتا ہے جب تک کو وہ بندہ اس زینت کو چھوڑ ند دے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کرتے کو آبار اور اس کو صدقہ کر دیا۔ ابو بجر رضی اللہ حمنہ فرمایا: شاید بخصار ایہ صدقہ تحمار سے لئے کفارہ بن جائے (عسی ذلاف ان یکف عنا ہے ، صینة الاویا ، جلدا)

غصدير قابوركمناسب سے برى بہادرى ب

عبدالله بن سعور کے کہتے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : تم لوگ پہلوال کس کو سمجھتے ہور لوگوں نے کہار وہ شخص جولوگول کوکشتی میں بچھاڑ دے ۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ پہلوان وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے آپ کو قالویں رکھ (دلکنه الذی عملا نفسہ عند العضب دمسلم)

سب کھ کرکے بھی بی سمحمنا کہ کچھ بہسیں کیا

عرفارد ق رضی الله عنه برمغره بن شعبه رمائے مجسی غلام الولولو نے قاتلانہ حملہ کیا مسلسل خون مبہر ہاتھا۔ آپ فرد و دو من کا کر بیا تو دو دھ کی سفیدی زخموں کے راسۃ سے بہہ بڑی۔ آپ نے فرمایا: والله لوات بی طلاع الادض ذھبالا فت بب بب بله من عذاب الله من عذاب الله الا الا الا الا الا الا الا فرائ قسم اگر میرے پاس زمین کے برابرسونا بوتاتو بی الله کے عذاب سے بحینے کے لئے اسے فدید دے دینا تبل اس کے کہ میں اسے دیجیوں)۔ عبدالله بن عباس نے کہا: دسول الله علیہ وسلم نے آپ کے الله آپ کے دربعہ دین کو اور سلم انوں کو طاقت دے جب کہ سلمان کہ بیں صالت نوٹ میں نے اسلام لائے۔ آپ کا اسلام باعث قوت ہوا۔ آپ کے ذربعہ اسلام کو سرلبندی می ۔ آپ اسلام باعث قوت ہوا۔ آپ کے ذربعہ اسلام کو سرلبندی می ۔ آپ اسلام الله علیہ وسلم کی دوات

بون اورده آب سے ماصی تھے۔ پھرا ب فلیفہ اول کے مشیرا ورمددگاررہ اورمان کی وفات ہون اورده آب سے راضی تھے۔ بھرا ب فلیس کے امیر تقریع دیا۔ اللہ نے آب کے ذریع بشہروں کو آبادی، دولت کی بہتات کردی، آپ کے ذریع اسلام کے دشمنوں کا خاتمہ کیا۔ پھر شہادت پر آپ کا خاتمہ کھ دیا۔ بس مبارک ہوئ عرضی اللہ عذف فرایا: "اس فے دھو کا کھایا ہوتم لوگوں کے دھو کہ بین آگیا۔ پھر فرایا: اے عبداللہ اکیا تم نیامت کے دن میرے لئے گوای دوگے یہ اضوں نے کہا ہاں۔ پھرا ہے لئے کے سے کہا: اے عبداللہ امیرا چرہ فرین پر رکھ دو۔ دہ حفت عرک سراین مان پر کے ہوئے تھے ۔ انھوں نے دان سے اٹھا کر بٹلی پر رکھ لیا۔ حصرت عرفے کہا: "تم میرا رخسا در مین وریل امان کے ایسا ہی کیا۔ حضرت عرف کہا: عرافرانی اس کے بعد آپ کی دفات ہوگئی۔ دویل امان بالان کم یعفی الله دائل الله کے دویل امان بالان کم یعفی الله دائل اس کے بعد آپ کی دفات ہوگئی۔

برمال میں عبدست پرقائم رسنا

امام نسانی ادر امام احد نے بدالمڈ بن مسعود رصی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ انھوں نے کہا کئ وہ بدر کے مفر میں ہرتین آ دمی کے درمیان ایک اونٹ تھا۔ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ بہ حال درمول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا خفا۔ آ پ کے ساتھ و درسرے دوآ دمی ابوب ایٹ اورعی بن ابی طالب رض تھے۔ ابی دونوں نے درمول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے کہا ادرکب حتی خمشی عناف (آپ سوار رہے۔ ہم آپ کے بدلے پدل جلیس کے) آپ نے فرمایا : تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقت درنہیں ہوا درنہ مجھ کو تم سے کم تواب کی ضرورت ہے (حاانتہا با قدی منی ولا ان با عنی عن الاجر حنکما داریا ہہ جا ہے داریا ہے اور انتہا ہے جدم کہا کہ اور انتہا ہے جدم کہ تواب کی ضرورت ہے (حاانتہا با قدی منی ولا ان با عنی عن الاجر حنکما داریا ہے والیا ہے جدم کہ تواب کی صرورت ہے (حاانتہا با قدی منی ولا ان با عنی عن الاجر حنکما داریا ہے والیا ہے جدم کہ تواب کی صرورت ہے درمیاں کا درمیاں کے درمیاں کا درمیاں کے درمیاں کی حدم کرنہ کی میں درمیاں کی میں درمیاں کی میں درمیاں کی درمیاں کی حدم کرنے کی درمیاں کے درمیاں کی حدم کرنے کی درمیاں کی درمیاں کی درمیاں کی حدم کرنے کی درمیاں کی حدم کرنے کی درمیاں کی حدم کرنے کی تواب کی حدم کرنے کی درمیاں کی درمیاں کی حدم کرنے کرنے کے درمیاں کی حدم کرنے کی درمیاں کی حدم کرنے کرنے کے درمیاں کی درمیاں کی حدم کرنے کی درمیاں کی حدم کرنے کے درمیاں کی درمیاں کی درمیاں کی حدم کی درمیاں کی درمیاں کی درمیاں کی درمیاں کی حدم کرنے کرنے کی درمیاں کی درمیاں کی درمیاں کی درمیاں کی درمیاں کی درمیاں کے درمیاں کی درمیاں کی درمیاں کی درمیاں کی درمیاں کے درمیاں کی درمیاں کی

# " کلف کے بجائے ضرورت کا لحاظ کرنا

ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے ابوایو بانصاری کے گھریں قیام فر مایا - ان کے گھرک دبر ایک کو عظائفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینچ کے حصہ میں کھر سے ورحصرت ابوایوب اپنے گھر کے دبر ایک کو عظائفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینچ کے حصہ میں کھر رسا اور دہ اوپر میوں ۔ اکفوں نے کہا: اے فدا کے دالوں کے ساتھ اور دہ اوپر میوں ۔ اکفوں نے کہا: اے فدا کے دسول اِ آپ اوپر کے حصہ میں تیا م کریں ۔ ہم لوگ نیچ رہیں گے ۔ آپ نے فر مایا: اس کا خیال مست کرد میرے ملے نیچ کا تیا م زیادہ بہتر ہے۔ کیوں کہ ما قات کے لئے آلے دالوں کو اس میں زیادہ اسانی موگ رسیرت ابن کیٹر، مبلد ۲)

جانورول يرجهسرباني

عبدالتربن سعود رهنی التُدعنہ کیتے ہیں۔ ہم رسول التُرصَلی التُرعلیہ دسلم کے ساتھ ایک سفریں تھے۔ ایک مقام پر مے نہاؤ ڈوالا۔ وہاں ایک چڑیا تھی۔ اس کے دو بچے تھے۔ ہم نے بچ ں کو بچڑی یا۔ چڑیا ہو ہے اور پر چڑ کھڑا انے گی ۔ رسول التُرصلی التُرعلیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آئے نے فرما یا کہ کس نے اس چڑیا کو تکلیف دی ہے۔ اس کے بچے کو اسے لوٹا دو۔ اس طرح رسول التُرصلی التُرملی التُرملی نے دیکھا کہ جیونیٹوں کے گھرکو مبلایا گیا ہے۔ آپ نے ہوچھا کس نے اس کو مبلایا ہے۔ آپ نے ہوچھا کس نے اس کو مبلایا ہے۔ ہم نے جواب دیا کہ م لوگوں نے مبلایا ہے۔ آپ نے اگ کا عذاب دین جا کو کی مناب دین جا کو کھر میں اور کے لئے آگ کا عذاب دین جا کو کھر میں اور کے لئے آگ کا عذاب دین جا کو کھر کو مبلایا گیا ہے۔

رانه لایشبی ان یعن ب بالنادالادب الناد (ملم) کرک برید

كسي كمعانے كوحفتى رنہ سمجھ

امام بهبقی نے معفرت امین سے دوایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جا بردھنی انڈونہ کے پہاں کچھ مہمان اکے۔ آپ ان کے سامنے دوٹی اور سرکہ لائے اور کہا کہ اس کو کھائے ۔ ہیں نے دسول انڈھلی الڈعلیہ وسلم کویہ کہتے ہوئے مناہے کہ کیا ہی بہترین سائن ہے سرکہ یا نیز آپ نے فرمایا : ہلاکت ہے اس قوم کے لئے ہواس چیز کو تقریم بھے جواس کے سامنے پیش کی گئی ہو (ھلاک بالقوم ان پختق وا ماقت م الیہ م دکنز انعال جلد ۵)

كبركا دوير التذكوبيت ندنهيس

ابونیم نے عائشہ رضی النزعنہا سے قائی کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک کین عودت آئ ۔ اس کے پاس کوئی چیز متی جودہ تھے کو دینا چاہتی تھی ۔ مجھے اس پررم آیا اور میں نے اس کا بدیہ لینا پسند نہ کیا ۔ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا : تم اس کے بدیر کو تبول کر دیں اور اس کو کچھ برلہ دے دمیں : میرانیال ہے کہ تم نے اس کو حقیر تمجھا ۔ اے عائشہ اقواضع احتیار کر کیوں کہ النہ تواضع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور مشکرین سے نبی رکھتا ہے ۔ (فادی انگے حقی تبھا فتواضعی با عائش ہے۔ فان اللہ بعب المتواضعین و میعنی المستنگ برین (صلیة الا و بہار، جلدم)

شان ظام كريف كے لئے دعوت كا استمام بسنديده نہيں

احداور ابن المبارک نے حمید بن بنیم سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غربی خطاب اور عثمان بن عفان رصی النہ عنہا کو
کھانے کی ایک دعوت میں بلایا گیا جس کو انفول نے قبول کر لیا۔ جب وہ دونوں اس کے لئے جانے لگے تو عرب خ عثمان رض سے کہا: بیں اس کھانے کے لئے چل رہا ہول۔ گر جھ کوپ ند تھا کہ میں اس میں نہ جاتا عثمان رضی النہ عنہ نے کہاکس لئے۔ انفول نے فرمایا: مجھے اندلیشہ ہے کہ بی فخر و نمائش کے لئے کیا گیا ہود خشیت ان سیکون مباھا ہا ' کتا المال جلد وصفحہ ۲۹)

تواضع سے بندی سیدا ہوتی ہے

ابوہریرہ دضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :کوئی مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔معافی صرف بندہ کی عزت کو طرحائی ہے اور تواضع سے پہیشہ آ دمی کا درجہ بلند ہوتا ہے (ما نقصت صد) قدة من مال و ماذا داللہ عبد العقوالا عزا و ما تواضع احد الله الله دفعه الله ،مسلم)

رسول فياينا باته يوعفى اجازت ندى

ابوہریدہ دضی اللہ عند کہتے ہیں کدرسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دکان دار کے بہاں سے کپڑا خریدا ۔ خریداری سے فارغ ہو کرجب آب ایھے گئے تو دکان دار نے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کو بوسد دینا چاہا آپ نے فوراً اپنا ہاتھ ہیجیے بٹالیا اور فرمایا: یہ کام دہ ہے جس کو عجی لوگ اپنے با دشتا ہوں کے ساتھ کریتے ہیں۔ گریں بادشاہ منہیں ہوں۔ میں صرف تم ہیں سے ایک آدمی ہوں (ھذا تفعیل ہ الاعاج مبلوکھا ولست بداج انما انا دھ منہیں ہوں۔ میں صرف تم ہیں سے ایک آدمی ہوں (ھذا تفعیل ہ الاعاج مبلوکھا ولست بداج انما انا دھ منہیں ہوں۔ میں صرف تم ہیں سے ایک آدمی ہوں (ھذا تفعیل ہ الاعاج مبلوکھا ولست بداج انما انا دھ ا

حق کے ساتھ تحقیر کامعاملہ کرنا کبر ہے

نابت بن تسيس بن شماس رضى الله عند كبته بين كرسول الترصلي التدعليه وسلم كرما من كركا تذكره مواتد آي نے اس كباركيس مخت الفاظ كم يجرية ايت يرعى: ال الله لا يحب كل مختال فخور (الدكس فوديندادر برا ف كرف وا ي تفى كويندنبي كريا) اس موتع برايك تفس في كما: خلاك قسم ال خلاك رسول بي ايغ كيرك دھوتا ہوں تو مجھ اس کی سفیدی بیندا تی ہے ۔ مجھا ہے جوتے کا تسمد بیندا تا ہے۔ مجھے اپنے کوڑے کا مشکن الجيامعلوم بولها - آب نے فرمايا : يركبرنبيل كبرتوي سے كتم حق كى ناقدرى كرد اور لوگول كو حقروانو (اغدا الكيران نسفه الحق وتغمط الناس ،تفسيرابن كير جلاالت،صفي ١٤)

لوگوں کے درمیان التیاز کے بغیر بیٹھٹ

عبدالله بن عروبن العاص كبتے ہيں - دسول الشرصلي الله عليه دسلم مير ب يهال آئے - بيں نے چراے كا ايكب مكتب آپ کویٹن کیا جس میں چھال بھری ہوئی تھی ۔آپ زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان ٹھا میا (دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقيت له دسادة من ادم حسوها ليف فجلس على الارض وصارت الوسادة بلين وبينه ، الادب المفرد صفر ١٤)

معولی آدمی کی بات برهی پوری توجه دو

ابور فاعتمیم بن اسیدرضی التُدعن کہتے ہیں ۔ ہیں اپنے وطن سے چل کرنی صلی التُدعلیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہی سنی تواكي خطبدوے رہے تھے۔ میں نے كہا: اے فداكے رسول ، ميں ايك مسافرادى بول - تجھے نہيں معلوم دين كيا ہے۔ ہیں آپ سے دین کی بابت بو چھنے آیا ہوں - رسول الله صلی الله علیہ دسلم بری طرف آے اورخطبہ جھوڑ دیا۔ ميرے ياس اكراب بيد كے اور الله في جو كھا بكو بتايا تھا وہ مجھكو بتانا سروع كيا - مجھكو بتا نے كے بعدوابس برے اور دوبارہ اپنے خطبہ کو کمل کیا۔ (مسلم) بوے اور دوبارہ اپنے خطبہ کو کمل کیا۔ (مسلم) بڑوں کے آگے چلنا گستانی نہیں ہے

انس رضى التُدعند كيت بي كرسول التُدصل التُدعليه وسلم ك ايك ا ونثى عقى حس كا نام عضبار تها - كولُ ابيا اوناس سے ایک نہیں شرصا اتھا۔ ایک دن ایک دیہاتی آیا۔وہ ایک جھوٹی اونٹی پرسوارتھا۔اس کا اوٹی آپ ك اونشى سے آگے بڑھ كئى مسلمانوں بريہ بات شاق گزرى درسول التدصلى الله عليه وسلم كواس كا اندازه بها توآب ن فرمایا: الله ف اس كا ذمه ليله كردنياك جوج يوسى اديني بوكى اس كوني كريد كا (حق على الله الله الديد تفع ، شيئ من الدنيا الاوضعه ، خارى)

جوا بنے کو چیوٹا جانے دہی اللہ کے نزدیک بڑاسے

رسول الشرصلى الشرعليدوسلم فارمايا: جوالشرك الع تواضع اختياد كرتاب الشراس كولمبند كرتلب وه اين جي إلى اين كويتقير محيقاب مكراوكوں كے نزديك ده تم ا بوتاب (منقرتفسيراب كثر، مادثان، صفيه، ٣٠١)

## نودب ندى خدا كويسندنبي

صزت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نیا کرتا پہنا۔ ہیں گھر میں چل دی تھی اور کیٹرے کی طرف دیجھنے والا اسے میں میرے والد ابو بحر میرے بیال اے ۔ انفوں نے بوچھاتم کیا دیجھ دہی ہو، فعا بمقاری طرف دیکھنے والا نہیں۔ ہیں نے کہا، کیوں، ۔ انفوں نے کہا۔ "کیا نم کو نہیں معلوم کہ بندے کے اندر جب زینت دنیا کی وجہ سے عب (خود بینی) بیدا ہوجاتی ہے تو اس کا فعدا اس سے نارا عن ہوجاتیا ہے، یہال تک کہ وہ اس زمینت کو چھوڑ دیے ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے وہ کیٹرا آثار اور اس کو صدقہ کردیا۔ حضرت ابو کر نے کہا امید ہے کہ یہ تھارے لئے کفارہ بن جائے (کنزاممال جلد می)

### درمياني انداز كاكيرابينو

صرت وقدان تا بي كهتے بين كر ميں في حفرت عبدالله بن عرب سنادان سے ايك ا دى في دريانت كيا تھا كرميں كير وں ميں كون سا كيوا بينوں ۔ انفول في جواب دياكه ايسا كيوا بينوكه نا دان لوگ تھارى ني قير ني اور سخيده لوگ تم كوسخت سست نهيں ۔ اور مى في بي جوالكون سا ہے ۔ انفول في جواب ديا وہ كيوا جس كي قيمت ه در مم اور دس در مم كے رجي ميں مور اسمعت ابن عمد وسأله وجل ما البسوس الثياب وال : ما البنو دريك في اسفهار ولا يعتبك بدا لحاماء تال : ما هو ؟ تال : ما بين الخمسة الى العشرين در هما ، طية الادلياد الله في ما

## دسترخوان برابخ قريب كى بليث سے كھانا

صنرت عروبن الى سلم كتے ہيں كر ميں نے ايك دن رسول النه صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كھانا كھايا - توہي بياله كے ہرطرف سے ان فریرها كركوشت لينے لگا - رسول النه صلى الله عليه وسلم نے يہ د كھي كركها جو تھا دے قريب ب اس ميں سے كھا وُ (كل معايليك، كنزا معالى جلد ٨)

## اللهاي ني سے كس چيز يرماضى موا

حنرت مطارخواسانی تابی کتے ہیں کہ میں نے دسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی ہودیوں کے گھر دیکھے ہیں۔ وہ کھیور کی شہنیوں کے تھے۔ ان کے درواز ول پرٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے تھے جوکا نے بال سے تیاد کیا باتہ تھا۔ اس کے بعد خلیفہ ولید بن عبدالملک اموی کی طرن سے مدینہ کے جاس خطا یا جس ہیں سے دبوی کی نئی تعیر کا حکم تھا اور یہ ہوا ہیت دی گئی کہ از واج دسول کے جرے توڑ کر مسجد نبوی میں داخل کر دیے بائیں۔ اس حکم کو معلیم کرکے مدینہ کے بہت سے لوگ رو بڑے۔ حصرت ابواما مدانصاری نے کہا کاش کہ برجرے اس حرح جھوڑ دے جاتے اور وہ دیکھ اس حاتے ہوں وہ دیکھ اس حاتے ہوں وہ دیکھ

لیے کہ اللہ اپنے بی سے کس چیز پر راضی ہوا حالانکہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں اس کے ہاتھ میں تھیں رابیتھا توکت فلم تھدم حتی بعقص النامس عن البناء دبروا ما رضی الله لنبیه ومفایقے خدزائن الدنیا بید کا، طبقات ابن سعد جلدم)

## بیٹی کے کاح کے لے ویب دیندار کو بسندکرنا

حضرت الجالدر دا رانصاری کی ایک لائی لڑگ تھی جس کا نام در دا رتھا۔ بزیدا بن معاویہ فے دردار سے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ابوالدردار نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک عام مسلمان نے در دار سے نکاح کا بیغام دیا۔ حضرت ابوالدردار نے اس کو قبول کر لیا اور ابن بیٹی کا اس سے نکاح کر دیا۔ لوگوں میں اس بات کا چرچا ہوا کہ امیرمعاویہ کے لڑے نے ابوالدردار کے یہاں بیغام دیا مگراس کو انھوں نے روکر دیا ادر کر در ابوالدردار کی بیاں بیغام دیا مگراس کو انھوں نے روکر دیا ادر کر در ابوالدردار میں سے ایک تفی نے بیغام دیا و اس کو انھوں نے بیغام دیا کو انھوں کو اور در دار کا کواظ کیا۔ تھا داکیا خیال ہے۔ جب دردار کے سرا سے فاصول کی قطار کھڑی ہوتی اور درہ این در بیا ایسے گھریں پاتی جس کو دیکھ کر آنھیں چکا چی ند ہوں تو ا سے مفامول کی قطار کھڑی ہوتی اور دہ این دینہا منہا یوم شدن ، طیتالادیارلابی نغیم)

#### سکھ کاراز قناعت ہے

حضرت سعد نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے ،جبتم مال طلب کر دتو اس کوفناعت کے سے تھ طلب کرورکی کی کھیں ہوسکتا (اداطلبت الغنار فاطلبه بالقناعة فائدہ من کم یکن له قناعة لم بیننه مال ،کزانعمال جلدی

## ہرادی یاجنت کی طرف جارہاہے یادورخ کی طرف

مسلم بن بشیر کہتے ہیں کر صفرت ابو ہریرہ اپنی ہمیاری ہیں روئے۔ ان سے بوچھا گیاکہ اے ابو ہریرہ کیا چیز آپ کورلاری ہے۔ انھول نے کہا: ہیں تھاری اس دنیا کے لئے مہیں روٹا۔ بلکہ میں تو اس لئے روثا ہوں کہ میرا سفر لمبا ہے اور زا دراہ کم ہے۔ ہیں نے ایک ایسے ٹیلہ برصح کی ہے جوجنت یا دونٹ کی طوت اتر رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ان دونوں ہیں سے کس طرف چلایا جائے گا (بکی ابو ھی ہوتا رضی اللہ عند نہ مدرض نے فقیل لدہ ما یہ کیا ہا جا ہمی میرہ ، قال اما انی لا اب کی دنیا کم ھلن کا دیکی ابعی سفری و تبلہ ذادی۔ اصبحت نی صعود مھبط نے علی دنیا کم ھلن کا دیکی ابھما کیسلاف بی ،

طبقات ابن سعدملدس)

## بندوں کے درمیان متواضع بن کررہو

احدٌ على احدٍ وكل يبغى احدُ على احدٍ . تَعْف دوسر عَعْض برفخر لذكر اوراً بك تُعْف دوم ع رمسلم) شخف پرزیادتی ذکرے۔

من عياض بن حماد رضى الله عند قال حفزت عياض بن حماركية مي كرسول الشر

توكل

التُدكى مُعتين بيصشمار بين

ابن عساكر ف ابوالدر دار رض التذعر كاايك قول نقل كيا به انهول ف كها : من لم يدان مله عليه نعمة الافى الا كل داسترب فقل قل فهمه وحض عذابه دحلة الادياء جلدا) حس شخص في بنجا الدى الافى الاكل داسترب فقل قل فهمه وحض عذابه دحلة الادياء جلدا) حس شخص في بنجا الدى الافى الاكل داسترب فقل تل من الله كالمجم مبهت كم ب اور عذاب الله ك الم تيارب والترب الترب الترب الترب قد الترب الترب

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: بن اس حال بي رات كزارتا مول كدايك كهلاف والا مجه كهلاً ا ب اورايك بلاف والا مجه كهلاً ا ب اورايك بلاف والا مجه بلانا ب (انى ابدت لي مطعم المعمنى وصاق يسقينى)

برحال میں اللہ سے ڈرتے رمو

ابن ابی شیب نے صحاک سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ٹانی عمرین خطاب دشی اللہ عنہ نے ابو دوسی استعمار نے ابودوسی استعماری اللہ عنہ بیا ہے۔ استعماری دوسی میں کہ خطاب دی اللہ عنہ میں کہ خطاب دوسی کہ خطاب دوسی کہ خطاب دوسی کہ استان کے استان کا میں کہ استان کے استان کا میں کہ استان کا میں میں میں استان کے لئے موسم میراد ہے۔

اللّٰدُى رحمتوں كى كوئى حدثهب يں

ابن ما جدنے محدین کوب قرفی کے واسطہ سے علی بن ابی طالب رضی المتّرعند کا یہ قول نقل کیا ہے:
ما کان اللّٰہ بیفتے باب الشکر و یعنیوں باب المتعان علی کے دروازہ کو بذکر دے۔ اللّٰہ ایسا المزید و ما کان اللّٰہ بیفتے باب المدعاع کھو نے اور زیادتی کے دروازہ کو بذکر دے۔ اللّٰہ ایسا ویعنی باب الاجابة و ما کان اللّٰہ بیفتے نہیں کرتا کہ دعاکا وروازہ کھو ہے اور قبولیت کے باب المعان میں کرتا کہ ویندکر دے۔ اللّٰہ ایسا کہ تو باب المعان وی دروازہ کو بندکر دے۔ اللّٰہ ایسا کہ تو ہے کہ باب المعان وی اللہ المعان وی دوازہ کو بندکر دے۔ اللّٰہ ایسا کہ تو ہے کہ اللہ الله الله عان وی دوازہ کو بندکر دے۔ الله الله الله عان وی دوازہ کو بندکر دے۔ الله الله اللہ الله عان وی دوازہ کو بندکر دے۔ الله عان وی دوازہ کو بندکر دے۔ الله الله عان وی دوازہ کو بندکر دے۔ الله الله عان وی دوازہ کو بندکر دے۔ الله وی دوازہ کو بندکر دوازہ کو بندکر دے۔ الله وی دوازہ کو بندکر کے دواز

در دارہ کو کہ استال جلد ۲) در دارہ کو کھو لے ادر خفرت کے دروازہ کو بندگردے۔ اندے سواکسی کو کوئی اختیار نہیں

رسول الترصلى الترعليم وسلم في من تعليه والمح مجه المح المن المناس المناس المن المرك وكول كوتو حيد كابيام به المناس و منام في الرابي قوم كوبت بيتى سے دوكا اوركها : بعث اللات والعن ي ركيے بر سے بي الات اور عزى كربت اللات والعن المح واتق الجنون ركوا منام ورعزى كربت الوكوں في جواب ديا : مده يا ضمام إاتق البرص اتق الجنوام واتق الجنون ركوا منام و برص سے ورد ، جذام سے ورد ، باكل بن سے ورد - لات اور عزى ال كربركول كر جي تھے جن كوده بوج كل تھے وال كورد مواكد بركول كرم مي الدو براكم سے ميں البان مولان الدو براكم الدو براكم سے كميل البان مولان الدو براكم المنام الدو براكم و الله الدو الله الدو الله الدو الله الدو الله الدو الله الدو الله الدولان الدو الله الدولان الدول الدول

جو کھے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے

على بن ابى طالب رضى الشرعة سے كباكيا : كيام آپ كى بيره دارى ذكري -آپ فرطيا : آدمى كى تقديراسس كى بره دارى كرتى ب- ايك اور روايت كمطابق آب فرايا: واناه لا يعبد طعم الايمان حتى يعلمان ما اصابه لم يكن ليخطئه ومااخطاً كالم يكن ليصيبه وابدادد) ايمان كالزت ادى اس وقت مكنيس ياً جب تک دہ یہ نبان سے کہ جو کچھ اس پر گزرا ہے دہ اس سے پوکنے والان تقاا ورج کچھ اس پرنہیں گزرا دہ اس يرگزرنے والانہ تھا۔

ایک معولی چیز بھی بہت بڑی نفت ہے

ابن الى الدنيا اور ابن عساكرف عائشه رصى الله عنها كاية قول نقل كياب : ما من عبد يشرب الماء القواح فیدخل بغیرادی و پخدرج بغیرادی الا وجب علیه الشکر دکنزالمال جلدم) ایک بنده ماده پانی یے۔ اوروه بانی تکلیف کے بغیراندروافل ہوجائے اورکلیف کے بغیرا ہرنک جائے تو اس پراستد کا شکرواجب ہے۔ اسلام اس لئے ہے کہ آدمی اس کے ساتھ جے

عن حميد بن عبل الرحمان بن عوث ال دجسلا ايك شخص رسول المدصلي المتعليد وملم كم ياس آيا اور اتى الى دسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا كماكرات فداكر سول مجه كوبى التي بات بتائي عب کے سانھ میں جیوں اور لمبانہ کیجئے کرمیں بھول جاوں۔ رسول التدصل الشرعليه وسلم في فرمايا: غصه ندكر

رسول الله عِلْمُنى كلاتٍ اعيشُ بهن ولا تكثرُ عسل فانسى رنقال رسول الله صلى الله عليب وسلم: لا تغضب دموهاالامام مالك ، كتاب الجاع)

الشرسے اس مال میں طوکر کسی کا ہو جوتم پر نہ ہو

ايك شخص نے عبداللہ ب عرصی اللہ عنہ كو تكھاكہ مجھے بتا ہے كہ علم كيا ہے۔ انھول نے جواب ديا: علم كى بآييں اس سے زیا وہ بیں کمیں ان کو تھیں مکھول مختصریہ کہ اگرتم سے موسکے تواسد سے اس طرح موکدتم نے اپنی زیان كومسلمانوں كى عزت برحمل كرنے سے ددكا بوء تمارى بيكھ ان كے فون سے مكى بوء تمادابيث ان كے مال سے فالى ہو۔ تم نے اپنے آپ کوسلاوں کی جماعت سے باندھ رکھا ہو رکتب رجل الی ابن عمر رضی اللہ عن ایک عن العلم فاجابه : أن العلم الكرُّص ان الكتببه اليك ولكن إذا استطعت ان تلقى الله كات اللسان عن اعياض المسلمين ، خفيف الظهرمن دمائهم، خميص البطن من اموالهم، لازمالجماعتهم فافغل)

آدى غيرمعولى حالاتمين يهجانا جاتاب لايعران الحلم الاساعة الغضب علم وبردبارى كى بجان صرف اس وقت بوتى م حب كدة دى عصدكى مالت مين مو (ابن عبدالبر، جامع بيان العلم دفضله ، جزر تاني ،صفحه ٥ ١٥)

## فداس أنتظام يرقانغ رسنا

عن الشرخ عن النبي صلر الله عليه وسلم يقول الله عزوجل ان من عبادى عن لا يصلح عليه وسلم نه كماكر الترتبالي كارت دب كرمير عبدول ایمانه الا الفقر وان بسطت علیه افسا می کوئ ہے جس کے ایمان کومرن متاجی درت کرسکتے ہ ذالك وان من عبادى من لا يصلح ادراكري اس كے يك دوں تووہ اس كوبكاردے ايمانه الاالغني ولوافق ته لافسلك ادرمير عبندون من كوئى ب جسك ايمان كوم ت ذالك. والنمن عبادى من الريم الح ايمانه الاالصحم ولواستقمته لافسك ذالك. وانمن عبادى من لايملع ایمانه الر السقم ولواصلححته لافسلا ہے اور اگریں اس کوبیار کردوں تووہ اس کوبگاڑوے ذالك وان من عبادى من يطلب بابًا من العباري فاكفه عنه تكيلا يلخله العجب انى ادبرامرعبادى بعلمى بمافي قلوجم انعلمضار

(طبرانی)

حفرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله دولت مندی درست کرسکتی ہے اور اگر میں اس کو محاجی میں ڈال دوں تو واس کو بگاڑ دے۔ ادرمیرے بندولی کوئی ہے جس کے ایمان کومرث تندرستی درست رکومکتی اورمیرے بندوں میں کوئی ہے جوعبادت کا ایک دروازہ جھ سے طلب کر المع میں اس کو اس سے روک دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر محمد در بیدا ہوجائے . میرے بندوں کے داوں مِن جو کچیدے میں اس کوجا نتا ہوں اور این ظم کے مطابق این بندوں کے معاملہ کی تدبیر کرتا ہوں ۔

اس معاشره میں کوئی نوبی نہیں جس میں تنقید اور نفیحت کا ما حول نہ ہو

طرانی نے عبدالعزید بن ابی مجرہ رضی الترعہ کا ایک و اقد نقل کیا ہے ۔ کچھ دوگوں کو آب سے شکایت ہوئی۔
انھوں نے ایک موقع پرآپ کو دھکا دے کرگرا دیا۔ آپ کے لائے دوڑ ہے تو آپ نے فوایا: تھیرو۔ عذا کہ ہم کوئی جان
ہونکالی جانے والی ہو، اس کا نکا لا جانا مجھ کو ابو مجرہ کی جان کا نے جانے سے زیا دہ مجبوب نہیں ۔ لڑکوں نے بوجھاکیوں۔
آپ نے فرایا کہ میں طرق ام ہوں کہ ہیں وہ فرمانہ پائول جس میں امر بالمعروب اور نبی عین المنکر نہ کوسکوں ، کیوں کہ اس
وقت کوئی نیر نہ ہوگا (انی احتی ان ادر الے زمانا لا استبطیع ان آصر بالمعروب ولا انہی مین صنک ہے۔ ولا خیو یہ مئن)

تنقيدسن كربريم نه جونا

عرفارد قرین الله عنه فلیفه و نه توآب نے فالد بن الولید کو فوج کی سب سالاری سے معزول کردیا ۔ امام احد نے ناشرہ بن سمی البرنی سے دوایت کیا ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ بین نے فالد بن الولید کو کیوں معزول کیا ۔ یس خطبہ دینے ہوئ سر ناشرہ بن سمی البرنی سے دوایت کیا ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ بین نے فالد بن الولید کو کیوں معزول کیا ۔ یس خطبہ دینے ہوئ کرا کہ اس مال کو کمزور جہاجرین کے لئے دوکیں ۔ گرا مفوں نے اس کو صاحب شرف ادرصاحب لسان کو دے دیا ۔ اس بنا پر میں نے ان کو معزول کو دیا ۔ اور ان کی جگر ابوعبید تر بن جاری کو مقرر کر دیا ۔ اور ان کی جگر ابوعبید تر بن جاری کو مقرر کر دیا یہ ابوعرو بین حفوں (صفرت فالد کے درشت وار) جمع میں موجود تھے ۔ وہ اس کو س کرا تھے اور کہا : فلا کی تسم اے عمر بن فلاب اللہ علیہ وسلم نے مقرد کیا تھا ، تم نے وہ سکور کیا تھا ، تم نے دہ سے تر بنان کیا تم نے دہ جسٹو اگر اور میں کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرد کیا گا دیا جس کو دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم )

اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے کھڑا کیا تھا (ورصوت الواء نصب کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم )

من خالہ کے تربی ہو ، نوعم ہو ، اپنے چا ذا و بھائی کے معا کم میں غصر میں آگئے مو (ان ہی تربیب القی اب قاربیا ، حد یہ یہ نوع کیا ، است معنصف نی ابن عمل ہو )

#### ان کا انتلات تی کے لئے ہوتا تھا

ابو کرصدیق رضی النّزعنه ذطالف کی تقسیم میں مساوات برستے تھے۔ آپ سے کہا گیاکہ مہاجری وانصار کو دومروں کے مقابل میں زیادہ دیجئے ۔ آپ نے یہ کر انکار کردیا: ان کی فیسلت انٹر کے بیاں ہے ۔ یرگز دسر کی چیز ہے، اس یں مرابری بہترہے دفضائلهم عند الله داما هذا المعاش فالسویدة فیله خیر، احد)

عرفاروق رضی اکنوعنہ کواسے اختلاف تھا۔ کہ خلیفہ ہوے کو آپ نے تقیبم وظالف میں درجات کے اعتبارسے فرق کیا۔ آپ نے مہانوں کے اعتبارسے فرق کیا۔ آپ نے مہانوں کے اعتبار سے فرق کیا۔ آپ نے مہانوں کے سے جارچار ہزار درہم ہے۔ ایم اینے لیے کھولت المارین فریدی چارچار ہزار درہم ہے۔ ایم اینے لیے عبدالشریخ کو صوحت

تین بزار دریم دیے ۔ انھوں نے کہا: "امامہ بن دیکو آپ نے چار برار دریم دیے اورمیرے لے تین بزار دریم مقرر کئے۔
ان کو یا ان کے باپ کوکون کی نفیدات حاصل ہے جو مجھ کو مہیں ۔ عربض الشرعند نے فر بایا: ان کے باپ رسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم کو تھا دے باپ سے زیا وہ مجبوب تھے اور وہ خود رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کو تم سے ذیا وہ مجبوب تھے ۔ (ان ابا کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابیا ہے وہ و کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابیا ہے وہ و کان احب الی رسول اللہ علیہ وسلم مناق ، بزار) ایک روایت کے مطابق عرفی الشرعند نے آخر عربی فرایا کہ ابو کمروضی الشرحنی مالے ثریا وہ درست تھی و فراید نے روائی ، بزار)

وہ یاد دلاتے ہی والیس دوڑ پڑے

حنین ک جنگ بیں ابتداء مسلمانوں کوشکست ہوئی۔ وہ میدان مقابلہ سے بھاگ کھڑے ہوئے ۔ عباس دخی الله عنہ بلندا واز تھے۔ ان سے آپ نے کہا: اے چالوگوں کو بکاریئے۔ انھوں نے بلندا واز سے پکارنا نٹردنا کیا:
یا صحاب اسمرۃ (اے کیکرکے درخت کے بیچے موت کی بیعت کرنے والو، کہاں جارہے ہو) حصرت عباس کہتے ہیں:
خواکی تسم حب انھوں نے میری اُوازسی تو انھوں نے کہا یا بیکاہ ، یا بیکاہ۔ ہمآئے ، ہم آئے۔ اور دسول اللم کی طرف اس طرح ووڑ ہے۔ جیسے گائے اپنے بچھڑوں کی طرف دوڑ تی ہے۔ روداہ سلم عن ابن وہ بس)
حرف اس طرح ووڑ ہے۔ جیسے گائے اپنے بچھڑوں کی طرف دوڑ تی ہے۔ روداہ سلم عن ابن وہ بس)

عبدالله بهاس رما کیے ہیں تھینہ بن جھن مریزا ہے اور اپنے بھینے حرب قیس کے یہاں کالم سے رحرب قیس ان لوگوں ہیں تھے جن کو عمر رضی الدوران کے متوروں ہیں شریک ہونے والے قرآن کے عمار ہونے تھے خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان رعیبیہ نے حرب قیس سے کہا: اے میرے بھینے با ہم کو امیر المونین کے میاں رتبہ حاصل ہونے تھے خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان رعیبیہ نے کی اجازت حاصل کرو۔ انھوں نے امیرا لمونین سے بلنے کی اجازت حاصل کرو۔ انھوں نے امیرا لمونین سے بلنے کی اجازت حاصل کرو۔ انھوں نے امیازت مائی اور عمروشی الشرعنہ نے اجازت وے دی۔ عیبیۃ آئے اور کہا: اے خطاب کے لولے باتم ہم کو نہ ال دیتے ہواور نہا اسے درمیان انھا ما تعطیبا الجنول ولا تعدیم فینا بالعد ل کہ عمروشی الشرعنہ ہے سے کہا ہے "مرمیان الله ما تعطیبا الجنول ولا تعدیم فینا بالعد ل کہ عمروشی الشرعنہ ہے ہوا ہے ۔ قریب تھا کہان پر ٹوٹ بڑیں۔ اسے میں حرب قیس نے کہا: امام المونین با الشریف اپنے رسول سے کہا ہے "معافی کا طریقہ اختیار کرو، یکی کا حکم کرد اور جا ہوں سے انواض کرو المونین با الشریف اپنے رسول سے کہا ہے "معافی کا طریقہ اختیار کرو، یکی کا حکم کرد اور جا ہوں سے انواض کرو رسان الشریف المونی ہوئی ہوئی کا حرب نے درائی کی جاوز خوا عمر حین تلاھا و کان و دستا فا عدن کتاب الله دیخاری کا خوالی کھی تھی جو انور ان جا و ذھا عمر حین تلاھا و کان و دستا فا عدن کتاب الله دیخاری کا خوالی کھی تھی جو انور انہ کی تجاوز نہیں گیا۔ وہ قرآن کے سائے عدن کتاب الله دیخاری افرائے والے تھے۔

مند اورعناد ان کے سے سجائی گربہا نے میں رکاوٹ نہ بن سکا ہجرت سے بندمال پیلے مرمندس اسلامی دعن کا غاز ہوا تورسول الدصلی الشرعلیروسلم نے مصعب بن عمیر رہ کو مدینہ ہجاز وہ وہاں بینچ کرخاموشی سے دوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کرتے اور قرآن پڑھ کرمناتے۔ سعد بن معاذ

مدینہ کے قبیلہ بنوع بدالاشہل کے سردار تھے۔ ان کومولم ہوا تو بہت ففا ہوئے۔ ایک دوز نیزہ نے کومسعب بن عمیر
کی تلاش میں بخے بہتی کے با ہرا یک کنولی بران کو پایا جو کچھ وگوں کو جن کرکے ان کو دینی باتیں بنا رہے تھے۔ سعدین محاذ قریب آے اور عصد سے خطاب کرتے ہوئے کہا: کون اس اجبئی شخص کو بیاں لایا ہے جو بھارے کرور لوگوں کو بہا کا ہو گئا ہمارے گھوں یہ اسعد کی تاتم ہمارے گھوں یہ اسعد کی تاتم ہمارے گھوں یہ وہ چیز داخل کرتا چا ہتے ہوجیں کو ہم براسمجھے ہیں۔ بس آت کے بعد میں تم کو بیاں ندو کھوں یہ اسعد بن زمارہ جوان کے ہم قبیلہ تھے اور اس اور ایک تھے ہوئے : " میرے خالد زاد کھائی! ان کی بات بھی سن لورا گرنا معتقب لوئے تھے اور اس اور ایک سندین محافظ کے درم بڑے۔ انھوں نے کہاان کی بات کیا ہے ۔ ہو تو در دکر دینا اور ومنی دکھائی دے تو ماں لین ک سعد بن محافظ کے درم بڑے ہے۔ انھوں نے کہاان کی بات کیا ہے ۔ مصعب بن عمیر نے اس کے جواب میں قرائی کو بین دو زخرت کا ابتدائی مصدب بن عمیر نے اس کے جواب میں قرائ سے سورہ دخرت کا ابتدائی مصدب بن عمیر نے اس کے جواب میں قرائی کے دیم اس کے جواب میں قرائی کے دیم اس کے جواب میں قرائی کے دیم اس کی کوئوں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے کہا :

موعیدالا میں میں تبلیغ میں فرد کر دی ۔ اسموں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے کہا :

کسی چوٹے یا بڑے ، مردیا عورت کواس کے بارے میں شک ہوتو وہ ہمارے پاس اس سے ذیا وہ ہدایت والی جیزے آئے ہم اس کو لے لیس کے - خدائی قسم یہ ایک اس کے بات آگئ ہے کہ اس کے آگے گردئیں جھک جائیں ۔ بات آگئ ہے کہ اس کے آگے گردئیں جھک جائیں ۔

من شائص صغیراً دکبیرا و ذکرا وانتی نلیاتناً باهدی منه نلفن به فوالله لقد جاء اصر باهندی دلاک البوق) لتخدن نیه الرفاب (ابرنیم فی دلاک البوق)

اینے خلات تنقید کو بسند کرنا عرض الٹرمنرنے فرمایا: اللہ اس خف کا مجعل مجھے بھیجے۔ انصات میں بڑے جھوٹے کا لحب ظ نہیں

ام شبی نے دوایت کیا ہے کہ علی بن ابی طالب دھی التّرعندی ایک زرہ جنگ جمل میں کھوگئ تھی حفرت علی ایک دور الله بنا ارسی بیل رہے تھے۔ دیجھا کہ ایک نفرانی ندیوں نے اپنی گمہت دورہ اس کے پاس بیلیان کی اور کہا کہ یہ ہمری ذرہ ہے۔ مسلمان قاصی ہرے اور تمھادے درمیان فیصلہ کرے کا رحفرت علی امیرا لمونیوں تھے اور تاصی شرع اس دفت تعنا کے عہدہ پر بھتے مقدمہ قاضی شرع کی عدالت میں بیش ہوا۔ حضرت علی نے کہا: "اے شرع یا میرے اور اس مے درمیان فیصلہ کرف" قاضی شرع نے کہا" ہے امیرا لمونیوں ، آب کا دعوی کیا ہے " حضرت علی نے کہا " ہے اور میرے اور اس مے درمیان فیصلہ کرف" قاضی شرع نے کہا " ہے امیرا لمونیوں ، آب کا دعوی کیا ہے ہوائی ہے کہا " ہے امیرا لمونیوں نے کہا ! امیرا لمونیوں غلط بیانی کررہ ہی ہے نہ نہ میری ہے " قاضی شرع نے نفوائی سے کہا: " آب کے گواہ کولی ہیں۔ حضرت علی نے اب المونیوں غلط بیانی کررہ ہی ہوئی ترکی بیش کیا ۔ قاضی شرع نے کہا : امتر قد شہادة الوسس درکیا ہے تو تو ایک میں ہے میں کہ اور کی اور گواہ کولی ہیں۔ حضرت علی نے کہا : امتر قد شہادة الوسس درکیا ہے کہا کی شہادت کور دکر رہے جو افاضی شرع نے جواب دیا : یہ بات نہیں۔ گریں نے آب ہی سے می کہ یا جو کہا ہے کہ لائے کہ لائے کہ لائے کہ لائے کہ لائے کہ اللہ کہ کہا کہ اور کہ ہیں ہے اور کہ ہیں ہے کہ کہا کہ کہ لائے کہ کہ کوئے اور کہ کی کوئے کہ کہ کوئے کہ کوئے اور کہ کی کے کہ کوئے کے کہ کوئے کہ کوئے کہ کوئے کے کہ کوئے کہ کوئے کہ کوئے کہ کوئے کہ کوئے کے کہ کوئے کہ کوئے کے کہ کوئے کے کہ کوئے کوئے کہ کوئے کوئے کہ کے کہ کوئے کی کوئے کی کوئے کہ کوئے کہ کوئے کے کہ کوئے کوئے کہ کوئے

## مجلس میں گفت گوے آدا۔

على بن ابى طالب رضى النزعند رسول الشعلى النزعليد وسلم كى مجلس كے بارس ميں فرياتے ہيں۔ آپ جب گفتگو كرتے تو مجلس ميں بيٹھنے والے اس طرح مرح كاليتے كو ياان كے مرول كے اوپر چڑياں بيٹھى مونى ہيں۔ جب آپ إنى بات كم كروپ موجوباتے تب دوسرے لوگ بولتے ۔ آپ كى باس بوگ كسى بات پر نزاع ذرية ۔ ايك شخص بوت تا وروس موكر جينے يہاں تك كر بولئے واللا بنى بات كو بوراكر ہے ۔ آپ كى مجلس ميں برخص كى بات كيماں توجر سے سن جانى (لا يتنا ذعودن عندى لا الحدیث ۔ وصن تكلم عندى لا انصق الد حتى يف غ ۔ حديث معم عندى اول ہم ، الشّائل المتر مذى)

جواب میں الزام تراسشی نہیں

بنى على الله عليه وسلم كي جيا الوطالب ابتدائ زمانه مين أب كررست تھے - بعثت كورسوي سال ابوطالب كا انتقال بوركيانو كمروالون كوموقع ل كيا- الحفول في أب كوبرا درى مع خارج كرديا- اب صرورى عقا كآب اب نے ہے كوئى نياحاتى كاش كري -آب اپنے جاعباس بن عبدالمطلب كو مے كوكاظ كے ميل ميں تحے وہاں مختلف قبال کے جموں میں جاکران سے کہاکہ مجھے اپن حایث میں اولا تاکہ میں اپنے تبلینی کام کوجاری رکھ مکوں ۔ گر قريش كمه كے درسے كوئى تيارنہ وا۔ انگے سال دوبارہ آپ عرب كے ميلوں بي حايى كى تلاسش ميں تھے۔ بالاً خر يْرِب دمدينه) كح قبائل اوس وخزرة كے جھادميوں سے آپ كی افات موئی ۔ آپ نے ان كواسلام كابيغام ديا۔ انھو نے پوچھاکہ آپ پر جودی آتی ہے وہ کیاہے ۔ آپ نے ان کومورہ ابراہیم کی آینیں سنائیں ۔ اس کوس کران کا دل نرم ہوگیا۔ انفوں نے فوراً اسلام تبول کردیا۔ یہ دات کا وقت تھا۔ آپ ان اوگوں سے بایس کردہے تھے کرعباس بن عبدالمطلب دهرك رب بني صلى الشرعليدوسلم كي آ وا زيج إن كروه وبال أكة - اعول في يوجها إلى ميرب بهتیج برکون اوگ تھارے پاس ہیں "آپ نے جواب دیا: اے بیرے چا یہ ٹیرب کے رہے والے ہیں- میں نے ال کودہ دعوت بیش کی جواس سے بہلے دوسرے قبائل کے سامنے بیش کی تقی ، ایھوں نے مان بیاا ورمیری تصدیق کی ۔ دہ اس کے اے تیاریں کہ بھوا نے بہال اے جائیں عباس بن عبدالمطلب سواری سے انریزے۔ اعفوں نے اپنے اونٹ کو بانده دیا اور کہا: اے اوس اور خزرے کی جماعت! یرمیرا بھتیجا ہے اور وہ مجھ کو تمام لوگول سے زیادہ مجوب ہے۔ اگرتم نے اس کی تصدیق کی ہے اور اس برایان لائے ہوا ور اس کواینے بہاں نے جانا چا ہے ہو تو یس تم ہوگوں سے ا يك عبدلينا چا بمنا بون تاكميرا دل مطمئن رب - ده يركم اس كورسوانيس كرد كے اور اس كودهوكانبي دو كے ـ کیوں کہ تھادے پڑوس میں بہود ہیں اور بہوداس کے دشمن ہیں -اور میں اپنے بھیتیے کوان کے کرسے محفوظ نہیں مجتنا۔ اسعدین زراره ، جویترب والول کے سروار منے ، ان کوعباس بن عبدالمطلب کا پرقول برامعلوم ہوا کیوں کما مغول نے ان كرداريرشك وشبركا ظهادكيا كقا- الغول في الدالله كرسول المجع عباس بن عيدا لمطلب كاجماب دين كاجانت ديجة رأب فرمايا: تم جاب دو، مرحواب مين الزام كاطريقه شاختيار كرنا واجيبده غيرمنهدين، ابدنعي، دلاكل البوة في ا

#### بے فائدہ باتوں کا جواب مذدست

ابوسفیان کی بیوی مندبت عتب فتے کہ کے بداسلام پر بیت ہونے کے لئے آئیں۔ رسول الدّ صلی اللّہ علیہ وسلم نے بیت کے الفاظ اوا کرتے ہوئے فرمایا ولا تقتلن اولادکن (تم ابنی اولادکوتن نہیں کردگ) ۔ مند نے کہا: انت قتلت مے بدر ان کوتو آب ہی نے جنگ بدر میں قتل کردیا)۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ میں: وہل ترکت نا اولادانقتلیم (کیا آپ نے مادی اولادکو باقی دکھا ہے جوم انھیں قتل کریں، تفییرون کثیر جلد می رسول الدّ صلی الله علیہ دسم نے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور مندبت عتب کی سعیت تبول کرئی۔

طعن و طنز کی زبان میں کلام کرنا درست نہیس

دسول الدُّصل الله عليه وسلم نے تبول بنج كرجب و يكاكه الشكر ميں كحب بن مالك رخ نبي بي تواّپ نے فرمايا : حافعل كعب (كعب نے كياكيا) بن سلم كے اكيشخص نے كہا : اے فدا كے دسول ، ان كو ان كى چا در نے اور اپنے كا ندھوں كو د يكھنے نے دوك ديا (حب ہے برد الا دنول لا فى عطفيله ) معاذ بن جبل نے جواب ديا : تم لے نهايت برى بات كى رائے دوك و يا (حب بي في كعب بي في ركيسواكونى اور بات نہيں ديھى ( بئس ما قلت ، والله ب دسول الله ماعلم ناعليه الا خير ا ، البدايه و النهايه )

زبان کو روکت تمام تجلائیوں کا دروازہ

معاذین جبل رعنی الله عند ایک سفر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے۔ اعوں نے آپ سے پوجیبا :
اے فدا کے رسول مجھے ایساعمل بتا یئے ہو مجھ کو جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کردے ۔ آپ نے زبایا تم فی بہت بڑی بات پوچی ۔ اور بیا سان ہے جس بر الله اس کو آسان کردے پھرآپ نے فرایا : تم الله کی عبادت کرد ۔ کی کواس کا شرک منظورا کہ ، نما ذا داکر و ، ذکواہ دور و مصاب کے دور دورہ ڈھال ہے ، عد قربان کو اس طرح بجاتا ہے جس طرح کیا ہیں۔ سنو ، دو ذہ ڈھال ہے ، عد قربان کو اس طرح بجاتا ہے جس طرح بانی آگ کو ۔ اور دات کی فاموش میں اٹھ کو نماز پڑھا۔ پھر فرایا : کیا پس تم کو بتا دُن کہ دین کا سراکیا ہے اور اس کا اس کو نماز پڑھا ہے ۔ بیر فرایا : کیا پس تم کو بتا دُن کہ دین کا سراکیا ہے ، اس کا ستون نماز ہے ، اور اس کی جوٹی کہا ہے ۔ بیس نے کہا ضرود اے فوا کے دسول ۔ فرایا : اس کا سراا سلام ہے ، اس کا ستون نماز ہے ، اور اس کی جوٹی جہا ہے ۔ پھر فرایا : کیا پس تم کو بتا دی کہ ان تمام ہیزوں کی جوٹی کہا ہے ۔ بیس نے کہا ضرود اے فدا کے دسول ۔ آب نے فرایا ؛ تھادی ماں تھیس گم کرے ۔ یوگ اپن ذبان کی خرایا کو تعدید کے ایک اس نمیس گم کرے ۔ یوگ اپن ذبان کی بیر فرایا کہ تعدید کے دول یک تب ان می کو بتا در اس کی وجو ھے اس کی دول کے دول کی تر ان کی جو بھے اس کی اس کی اس کی کارائے جائی نہ بی کیا تھادی ماں تھیس گم کرے ۔ یوگ اپن ذبان کی دول کی تب ان اس نمان ان می دو جو ھے الا بید دول کی اس نمیس کارائے جائیں گر تک تھاد کا ماٹ کو دھوں بھگت ان می نی ان ان دی دجو ھے الا حد صائد السنتھ م ، تر مذی )

کھانے کو برا نہ کہٹ اللہ علیہ دسلم کے سائے جب کوئ کھانا پیش کیا جانا تو کھی اس کو برانہ کہتے۔ ابو ہریرہ تنی اللہ عند

کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھی کھانے کوعیب نہیں لگایا ۔ اگر رغبت ہوتی تو کھالیتے ، ناپسند ہوتا توجھ وار دیتے ( ماعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط - ان اشتھا کا اکلہ وان کی ہے ترک ہ ، بخاری وسلم )

مشتعل جوئ بني رمعترض كوجواب دبين

علقہ کہتے ہیں۔ بنواسد کی ایک عورت جس کا نام ام لیقوب تھا، عبدا للہ بن مسعود رخ کے پاس آئی اور کہا :
جھے یہ بات پہنی ہے کہ آپ گود نا گودنے والے اور گودنا گدانے والے پر لینت کرتے ہیں۔ حالاں کہیں نے تشرآن کو مشروع سے آخر تک پڑھا ہے اور اس میں میں نے وہ بات نہیں پائی جو آپ کہتے ہیں " بھراس نے کہا: اور میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ کے گھروالے جی ضرور ایسا کرتے ہوں گے (انی لاظن اھلاف یفعلون بعض ذلاف) عبداللہ بن مسعود رہ نے کہا تم میرے گھرمیں جاکر دیکھ لو۔ وہ گھرکے اندر کئی اور دیکھا۔ مگر کسی پرگودنے کا نشان نہ پایا۔ وہ دہ ب ائی توعبداللہ بن مسعود رہ نے کہا تا کہ اندائی اور دیکھا۔ مگر کسی پرگودنے کا نشان نہ پایا۔ وہ دہ ب ائی توعبداللہ بن مسعود رہ نے کہا تا کہ اندائی اور دیکھا۔ مگر کسی عنہ وسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہا بان اسلم ونصلہ دوم ۱۸۸ دوم ۱۸۸ دوم ۱۸۸

كى كوحقىيد العناظ ميں ياد ندكيا ما سے

رسول الدصلی الله علیه دسلم اپنی المیه عائشہ رض کے جرومیں تھے گفتگو کے دوران عائشہ رض کی ربان سے اپنی سوکن صفیدہ کے بارے بین کل گیا: "حسبه صن صفیة کذا وکذا الا وہ حضرت صفیہ رض کے نائے قد کی طرف اشارہ کردی تھیں۔ یہ سنتے ہی اچا نک آپ کے جرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرایا: تم نے ایسی بات کی کدا گر اس کو سمند میں ملایا جاے تو سمندر کا پانی بھی بدل جائے رلقال قلبت کلمنة "لو مُرْجت بھاء البحد لمدن حست الا ودادد ، تر مذی )

خاموسش رمنا اور ا، ال تركو بوسنے كا موقع دسينا

عبداللہ بن عرص اللہ عنہ کہتے ہیں۔ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفات ہوگئ تو مدینہ ہیں نفاق نے ندر بکر اند عرب دیج مرتد ہونے لگے۔ بنیاد ند (ایریان) سے ان کی ساز باز ہوگئ۔ ایخوں نے کہا وہ ا دمی (رسول) دفات پاگیا جس کی دجہ سے سلما نوں کو خدا کی مدد حاصل ہوتی ہی ۔ اس وقت خلیفہ اول ابو بکر رصی اللہ عنہ خہا ہریں اور انصاد کو جح کیاا در کہا: ان ع بول نے بکری اور اور طی (زکاۃ) دینا بندکر دیا ہے۔ وہ اسلام سے پھر گئے ہیں عجمیوں نے نہا دندوا لوں سے ساز بازکر لی ہے تاکہ وہ مل کرتم سے لڑیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ شخص چلاگیا جس کی وجہ سے تمصاری مدد ہوتی تھی۔ اب تم لوگ مجھ کو مشورہ دو۔ ہیں جی ہتھاری طرح ایک آ دمی ہوں۔ بلکہ خلافت کا برجھ اٹھانے کے نی تم سب سے زیادہ کرور ہوں ۔ "عبداللہ بن عرف کہتے ہیں: صحابہ کرام نے سنا اس کے بعد وہ چپ ہو کر بہت دیر کی گرد ن جھکائے رہے پھرع بن الخطاب رہ ہوئے ۔ ۔ ۔ د فاطر ذو اطویلا۔ تنم تعلی عص بن الحظاب دخ فشال۔ ۔ ۔ کنز

### بولنے میں امتیاط

اشعت بن سفیہ کہتے ہیں کہ انتفول نے فراری کو یہ کہتے ہوئے سٹا کہ عمرین عبدا نعزیز و سے پو بھیا گیا کہ جنگ صفین یں جولوگ اور مارے گئے۔ ان کی بابت آپ کی کیاراے ہے ۔ انفول نے کہا: یہ وہ خون سے جس سے اللہ سے ميرے إلى كو محفوظ و كھا - يى نہيں چاہتاكہ يى ابنى زبان كو اس سے آنوده كروں د ملك دماء كف الله عنها يدى لا اديدان الطخ بها لسانى، ابن عبدالر،جاع بيان العمروفصلد، بزء نانى،صفحه

تنقیب مگر بحث و جدال نہیں

ببان کی گیاہے کہ طاؤس اور دہب ابن منبر دونوں مے مطاؤس نے ومب سے کمار اے الاعید الله بی نے آپ ك بارس مي ايك سنكين بات سن ب - الفول في وجهاكيا بات - طاؤس في كمار أب كيت بب كرير الله الاتحاجس نے قوم اوط کوا کی وار مرے برسوا دکیا - وبہب نے برس کرکہا ۔ اللّٰہ کی بنا ہ - بجررہ جب ہو گئے ۔ میں نے پوچھا - کیا وونول مي كون بحث مون أردادى في كما نهي روديناان طاو سا و هب ابن منبه التقيا فقال طاؤس لوهب ياابا عيلاالله بلغنى عناك امرعظيم - فقال ماهو - قال تقول ان الله حمل قوم لوط بعضهم على بعض - قال اعود بالله يتم سكتا - قال تقلت هل اختصما، قال لا - ابن عبد البرمائع بيان العلم وفضله جزء تاني، صفحه ٩٥)

تنقید خلطی کی نشان دی کا نام ہے نہ کر عیب سگانے کا

على بن ابى طالب منى الله عنه كى منها دت كے بعد مسلما قول ميں جو با مى الدائيال موتي ، ان سے حضرت عبد الله بن عرف بالكل الگ رہے تھے۔ اپنی علیحد كى كے بارے بى النوں نے بار باركہاكد" بين مسلمان كے ہاتھ سے سلمان كافون كرنا جائز نہیں مجھتا، اس سے الگ ہول " تمام امت آب کے افراص اور تقوی اور اصابت رائے پرتفق ہے۔ مُراكب كم معاصرين في أب كومتهم كرف ك ايك بيلونكال بيا ركه لوك آب سعط اوركهاك أب كيون "جهاد" کے لئے بہیں تھتے۔عبدالترب عرض فرمایاک میں نم لوگوں کی اس لران کوجہا دہبیں عجصتا میسلمانوں کا باہی فتل و نون ہے خکر چہادر گراوگ ان کے تواب سے طمئن نہوے راتھوں نے کہا:

خداک تسم تھاری پر رائے کھے نہیں۔ بلکہ تم چاہتے ہو یں لڑ کرایک دوسرے کوفنا کردیں رہاں تک کرجب تخفارے مواکوئی باتی ندرہے توکہاجائے: مسلمانوں ك المارث كے كے عبد اللہ بن عرف سے معیت كراد ـ

والله مارأ يك ذلك ولكنك الردت ال بين اصحاب دسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول الله عليه وسلم كاصحاب آبيس بعضهم بعضاحتى اذالم يبن غيديك فنبل: بايعوا لعبدالله بنعم بامارة المومسين -(الدنعيم، حلبة الاوليار، جلد اصفى ٢٩٢)

اختلات رائے کوبرداشت کرناعسلم کانت ان ہے اختلات رائے کوبرداشت کرناعسلم کانت ان ہے تال سعبدہ بنا ہی عددبة من اسمع الاختلات فلا نقدد واعالم جونخص اختلات کونسے اس کوعالم نشاد کرد (جاح ۲۷)

على كا أخرى درجه زبان كوردكنا ب

حضرت برادبن عازب رضی الدعندی ایک روایت ممندا حدین نقل مونی ہے۔ اس کے مطابق رسول الدُّصی الله علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہا کہ عَلِمہُ بی عَمَلا یُن َ خِلُنی الجدنة (مجھے ایساعل بتائے ہو مجھ کوجنت میں ہے جائے ) آپ نے فرمایا : گرونوں کو آزاد کرو، دودھ والی اونٹنی دوسرے کو دودھ بینے کے لئے دو۔ قطع تعلق کرنے والے سے تعلق جوڑ و سجو کے کو کھا ناکھلاؤ۔ پیاسے کو پان پلاؤ۔ وگوں کو جمل بات بتا کہ اور بری بات سے دوکو۔ آخریس آپ نے فرمایا : فان لئے نگوٹ ڈیک کھٹ پستانگ الآ عَنْ حیور اگر تم ایسا نرکسکو بات بنا دکھ کے ہذیکا ہو)

ددسرے کی بردہ یوسی نوداین بردہ یوسی ہے

حضرت ابوایوب انصاری رمز نے ابک مدیت رسول الندھنی الدعلیہ وسلم سے بی تھے جوم ہوا چکے تھے۔

اس مدیث کے الفاظ کے بارے ہیں کچھ شک ہوا۔ اس کے سنے میں عقبہ بن عام بھی شرک تھے جوم ہوا چکے تھے۔

حضرت ابوایوب انصاری نے اونٹ بیاا ور مدینہ سے مصرے لئے روانہ ہوئے ۔ حضرت عقبہ بن عام کے مکان

یر بینج کران سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھ سے رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی وہ صدیت بیان کرو جوتم نے سلمانوں ک

یر دو بیتی کے بارے بیسی تھی ۔ اس موریث کے مسنفے والوں بیں اب میرے اور تھا رہ سواکوئی باتی نہیں ہے۔

امکوں نے وہ موریث ان کے سامنے وہرائ ۔ موریث بیتی : جوشنی کسی رسوائی کی بات پر دنیا بیں ہوئ کی بردہ الله

کرے گا فوا قیامت کے دن اس کی بردہ پوشی فرمائے گا دمن سہ توجو منانی الدنیا علیٰ خویدہ ستوہ الله

یوم الفتیامیة ، الا دے المفول)

جھوٹ برلنے والا سن فق سے

رسول النترصلى النترعليه وسلم سے بوجها گيا : كيا مومن بزدل بوسكتا ہے ۔ آپ نے فرمايا ہاں - كيم بوجها گيا : كيا مومن جوٹما بوسكتا ہے ۔ آپ نے فرمايا ہاں - كيم بوجها گيا : كيا مومن جوٹما بوسكتا ہے ۔ آپ نے فرمايا ہيں ۔ حذيف بن اليمان دھنى الشرعنہ نے كہا : رسول النتر عليه وسلم كے زمانہ ميں كوئى شخص ا يك جبوٹ بات كہتا خفا تو اس كى وجہ سے وہ منافق بوجا آتھا ۔ اور آتے ہيں سنتا بول كرتم ہيں سے ابک شخص اس طرح كى جبوٹ بات مرد وزرس باركہتا ہے دان الد جل كان شيكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصد بوجها منافق ا وافى لا سمعها من احدى كى في اليوم عشى صوات (يعن الكذب)

توجيير كزن سے بات بدل جاتى ہے

ایک صحابی دعاکرنے کے توان کی زبان سے یہ الفاظ شکے: اللّٰہم ارْحِنی وصحمدا ولاِ مترجم معت احدادا سے چھ بررجم کر اور محدِّرِرجم کرہ اور مم دونوں کے ساتھ کسی اور بررجم نہ کر) ایک شخص صحابی بر الزام لگاناچا ہے تو کہ رسک ہے کہ رسوں کے اصحاب ایک دو سرے سے منفن وحسد در کھتے تقے ان کو پر سپند نہ تھاکہ

ان کے سواکسی اور کو خیریں مصد نہ طے۔ گرمولانا شاہ فضل الرجمان گئج مراداً با دی نے اس مدیث کی تشریع کرستے ہوئے کہا: صحابہ حسد اور بخص سے پاک تھے۔ ان کا یہ کلام غلبہ محبت کے سبب سے تھا ندکر سرکے سبب سے ربان پر قابو رکھنے

قال ابوعم بلغنى عن سهل بن عبد الله التسترى إن قال: ما حدث احدى في العلم شيئا الاسئل عنه يوم القيامة فان وانت المسنة سلم والا فهوالع طب رجاح بيان العلم ونفلد، جزء تانى ، صفح ، ١٥) عبد للر تسترى نها علم دين مين جوشخص كوئى نئ بات كے گا توصرور اس سے قيامت ميں اس كى بابت سوال ہوگا ۔ اگراس كى بات سنت كم ملابق موثو وہ بي جائے گا ۔ ورند اس كے لئے بلاكت ہے۔

زياده بولنا اليمي علامت نبيس

قال نعیم بن حماد قال سمعت ابن عبین یفول : اجسر الناس علی الفتیا اقلهم علما (جامع بیان العلم د نفند، بزه نان ، صفه ۱۱۵) ابن عیینی تالبی نے کہا: فتوی دینے میں سب سے زیادہ جری وہ لوگ ہوتے ہیں ۔ حو علم میں سب سے کم ہوں ۔

میں بہت ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی النّدعنہ سے سی نے بوجھا : آسمان سے زیادہ بھادی کیا چیزہے۔ فرمایا ،کسی بے گذاہ برجوٹ الزام لگانا۔

برا وہ ہے جواپی زبان برقابونہ رکھے

اسمار بنت پریدرضی الشرعنها کہتی ہیں کدرسول السّر صلی الشرعلیہ دسلم نے فرمایا : کیا ہیں تباک کہتم ہیں برے لوگ کون ہیں برکوں نے کہا ہاں اے خدا کے رسول ۔ فرمایا وہ لوگ جوجنی کرتے بھریں ۔ اور دوستوں کے درمیان کھوٹ ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں ہیں کے درمیان کھوٹ ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں ہیں

عن اسماء بنت يؤيل عن البني صلى الأعليه وسلم قال: الا انبئكم مبتشواركم قالوا بلى بارسول الله قال المستشاؤن بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون للبواء العيب داحمد)

عیب جاہنے والے۔ کم بولنا اخلاص کی علامت ہے

عبدالله بن عباس رض الله عنه كيته بن كه بي في دسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحاب سع ببترلوك نبي ويكه ما الفول في والتن كم مرف تيره ميئل دريافت كئ بوسب كرسب فران مي موجود مي واحت مرجود مي والما من المعن الملاحث عشاق موجود مي واما را يت توماً كالواخيرا من اصحاب دسول الله صلى الله عليه وسلم الما الدى الاعن الملاحث عشاق

توبود بن المقاراتيكونك فالماهين القرائد بعب والدّن عباس نع كها: صحابه بميشهرت وي بات يوجهة تقع جو ان مستالة عتى تبعن اكلهن فى القرائب) معفرت عبوالدّن عباس نع كها: صحابه بميشهرت وي بات يوجهة تقع جو ان كهلة نفع ك بأت بو دقال حاكانوا يسألون الاعما ينفعهم) زبان جنت مي ما درزبان جبسمي

حضرت الدالدردارانهاری نے فرمایا مون کے حسم کاکوئی عصم اللہ کو اتنا مجوب نہیں جتناکہ اس کی زبان ،
اس کے ذریعہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا ساور کا فر کے جسم کاکوئی عصد اللہ کو اتنا مبغوض نہیں جتنا کہ
اس کی زبان ، جس کے ذریعہ وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ (مانی المومن بضعات احب الی الله عن وجل
من لسان له بله ید خله الجنة ومانی الکافر بضعات البغض الی الله عن دجل من لسان له ، سب مند ، سب میں خله الذار ، علیة الا دلیا ملالی نعیم جلد ا)

بحب رمنابھی ایک عمل سے

رسول التُدصل التُدعليه وسلم ف فرمايا: چپرسوالايركهل باتكمنا بو (الصمت الا من خدير) التُرعليه وسلم فرمايا: چپرسوالايركهل باتكمنا بو الصمت الا

ایک شخص نے حصرت بداللہ سے کہا کہ مجھے نفیرے تیجے ، انھوں نے کہا: اپنے گھرکو اپنے لئے کانی بھی اپنی رہان کو روک ہے اور اپنی خطا وُل کو یاد کر ہے رو یا کر دلیسعات بلیتا ہے واکفف نسانا ہے وا دا باہے عسلی دکر خطیر شاہ مایت الا دیار لابی نغیم )

#### سب سے زیادہ گناہ زبان سے

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمابا: انسان کی اکثر خطا کیں زبان سے ہوتی ہیں (اکٹوخطایا ابن ادم من لسانه) بولنے کے وفت بولنا اور چیپ رہنے کے وفت چیپ رہنا

ابن عساكر نے حضرت ابوالدردار انصاری سے نقل كيا ہے ۔ انھوں نے فرمايا ، تم خاموش كوسيكھوجس طسم م بولناسيكھتے ہور كيونكہ خاموش بہت بڑى برد بارى ہے ۔ اورتم سنا نے سے زيادہ سننے كے حربي بنورا ورتم اليى جنر كے بارسے ميں بات مت كروجس كا تھيں كوئى فائدہ مذہور اورتب كے بغير منہ خالا نہ بن را تعلم وا انصمت كما تعلم ون الكلام فان الصمت حلم عظيم وكن الى أن تسمع احسوس منا الى ان تنكلم فى شنى لا بعنيك و لا تكن مصحاكا من غير عجب ولا مشارا لى عنور ادب ، كنز الاعمال جلد ددم )

کسی کوبرے نام سے نہ پیکارو

حفرت عطاری بیبار کیتے ہیں کی جب حضرت صفیہ (زوج رسول) خیبرسے بدیدا کیں توحار شرب نعمان سے گھر اتاری کئیں رجب انصار کی عورتوں نے یہ خرسی تو وہ ان کو دیکھنے کے لئے جمع ہوگئیں رحضرت عائشہ بھی اپنے اوپر نقاب ڈوالے ہوئے اکی موسلی الشرعلیہ وسلم نے ان سے بو چھا کہ اے عاکشہ تقاب ڈوالے ہوئے اکی دجب وہ دیکھ کروائیں ہوئیں تورسول الشرعلیہ وسلم نے ان سے بو چھا کہ اے عاکشہ تم نے کیا دیکھا ۔ اکنوں نے جواب دیا کہ ایک بہودیہ دیکھی ۔ آپ نے فرمایا اسیامت کہو اکیونکہ وہ اسلام ہے ای اور اس کا اسلام اجھار کا (قالت : دایت یہو دید ، فقال : لا تقولی خلاف افاد اسلمت وحسن اسلام ھا ، طبقات این سعد)

اس ما حول میں کوئی خیرنہیں جہاں احتساب پر یا بندی مو

صفرت ابو کمرہ ہمیار موسے توان کے دیڑے پڑے۔ مفرت ابو کو ہے نے کہاکہ مجھ پرچیا کہ نہیں۔ فدائی تسم کوئی جان جونکا لی جانے والی ہواس کا کالا جانا بھے ابو کوؤئی جان کلاے جانے سے زیادہ بیندنہیں۔ یہ سن کروگ گھراگئے۔ ان کے لڑکوں نے کہا : ہیں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ پروہ زیادہ آجلے جب کہ ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرسکوں اور اس زمانہ میں کوئی خیرنہ ہوگا ( انی اخشیٰ ان احداث زیمانا لا استطیع ان آصو بالمعی وی دلا انہی عن صنکر ولا خیو ہوئی ن، طرانی

خداکا ڈر آدمی کی زبان کوردک دیتا ہے

# نصحت كأكوار اكرناا سلاميت كي سجان ب

عدى بن حاتم رضى المترعذ نے كہا: بے شك تم نيم پر دم و گے جبت كى تم برائيوں كو پچاپؤ كے اور حبت تك تم بھسلائيوں كا انكاد نہ كرو گے ، اور جبت تك تحاد اعالم تم بيں كھڑا ہوكر تم كونفيحت كرے گا و داس كو لمكا نہ بجھا جا ہے گا ( استكم لن تب حوا بندير حا و حتم تعدوون ماكنتم تنسكرون و لا ننكرون ماكنتم تعدووں و ما قتام عالمكم تيكلم بدين كم غير مستخف ، كزالا لمال جلد ۲ )

#### مومن نرم مزاج والاانسان ہوتا ہے

رسول التُرصلى التُرعليه وسلم ففرمايا: الله اس آدمى پررحم فرما ع جوخريدت اور بيحة وقت نرم بو اورض كاتقاضا كرت موت نرم كاطريقه اختيار كرب (رجم الله دجلا مهما ادا باع وا ذا است ترى وا ذا ا أقتضى )

زبان سنرے اور زبان تیسرجی

دسول الشّرصلى الشّرعليه وسلم نے فرمايا: بھی بات کہوتم فائدہ حاصل کروگے اورست رسے خاموشی برتو تم مخفوظ رہوگے (خولو اخير اتغنموا و اسكتواعن ش تسلموا، طبران)

برجيزير صروت كرك سائقد داعنى ربهنا

حضرت ابوایوب انصاری سے ایک شخص نے پوچھا کہ پیغمبر اسلام کا مزاح کیسا تھا۔ اکفول نے جواب دیاکہ آپ کا صال یہ تھا کہ آپ نے کسی کھانے کی فرمائش نہیں کی اور جو کھانا آپ کے سامنے بیش کیا گیا، آپ نے کسی کی برائی نہ کی ، وفار الوفار جلدا)

منحراؤكرف سے يہائى طاقت كاجائزه او

حضرت عبدالله بن عرکتے ہیں کہ میں نے جان کو خطبہ دیتے ہوئے سار اس نے ایک ایسی بات کہی جو مجھے اچھی ندگا۔ میں نے چاہا کہ اس کی تروید کروں۔ گر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا قول یا و آگیا کہ مومن کے لئے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ بیس نے کہا اے فدا کے رسول، کوئی شخص کس طرح اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے ، آپ نے فرایا کہ ابسی آفت سے چھے کرے میں میں الباد بالا یعنی الدی میں ان بیذل نفسی قال قلت یا دسول الله ، کیسے من البلا بالا یعلیت، رواہ البرار والطرانی)

مومن کی زبان کمیسی زبان ہوتی ہے

رسول الدُّصلى الشُّرعليه وسلم نے فرمايا : مومن نهكسى كوطعنه دیتا ہے ، نه وهكسى كولعنت كرتاہے ، نه وه فحش گوئى كرتا ہے اور نه وه برزبانى كرنے والا ہمقاہے ( ليس المومن بالطعان ولا اللعسان ولا الفاحش دلا البذى ، ترملى)

الچامسلان ده سے بو کردادیں اچھامد

رسول النّرسى الله عليه وملم سے پونجھاگيا كەن مسلمان سب سے نصل ہے۔ آپ نے فرايا: وہ جس كى زبان اور حس كے باتھ سے دومرسے مسلمان محفوظ رہيں (من مسلم المسلمون من لسائنے ویدکا ، شفق علیہ)

## ب فائدہ بولتے رہنا بھی گناہ ہے

صرت ابوہر رہ سے ایک مرفوع مدیت ہے کہ لوگوں میں سبسے زیادہ گناہ کرنے والے وہ لوگ پی جوسیہ سے زیادہ بے فائدہ کلام کرتے ہیں (اکسٹوالمناسی ڈنؤب اکسٹرھم کلامیا فیماکلایعنیہ ، جامع العلوم دانحکم)

کچولوگ ایک صحابی کے پاس مرض الموت میں آئے اورصحابی کاچمرہ چک رہا تھا۔ انہوں نے اس کا مبدب پوچھا۔ صحابی نے کہا میرے اعمال میں صرف دوجیزیں بیب جن کا مجھ بھروسہ ہے۔ میں بے فائدہ بات نہیں برستا تھا۔ اورمیرادل سلانوں کی طرف سے پاک صاف تھا۔ رکنت الا انتکام فیمالایعنینی ۔ وکان قلبی سلیما اللہ سلمین ، جامع العلوم والعکم )

اجتماعی آداب

بندول کے ساتھ جو کرائے وی خدا تھارے ساتھ کرے گا

عروبن مرہ رضی الترعنہ سے دوایت ہے کہ انھول نے حضرت معادیہ سے کہا کہ یں نے رسول الترصلی الترعليہ وسلم کو يہ كيتے موئے سنا ہے: جوما كم صرورت مندول اور كمزور لوگوں كے لئے اپنا دروازہ بندكرے كاتواللہ اس كامابت اوراس کی صرورت ادراس کی سکینی کے وقت اس کے لئے آسمان کے دروازے بدکردے گا (مامن امام كين بابه دون ذدى الحلجلة والخلّة والمسكنة الااغلق الله ابواب السماء دون خلسة وحليته ومسكنته ، ترذى) برائ كاجواب بعلال سے دين

قال عمر: ماعا قبتَ من عصى الله فبله بنل ال عرضى الترعد فرايا: مِتَعَف تمار عما لمي الترك افران كرے،اس كاسب سے اجھابدلريہے كم اس کے معاملہ میں انترکی فرماں برداری کرو

تطيع الله فيل وتفنيرابن كثير عليه صفى ٢٦٨)

ہ لوگوں کے شرسے بحنے کے لئے صب رکر و

حضرت احنف بن قبس تابى فراتے ہيں: چرشخص ایک کرادی بات برحبر نہيں کرے گا اس کو بہت ک کروی بايسنن پڑی گی۔ بہت بارمی عصد کواس سے بی گیا کہ اگریں ایسا نہ کرنا تواس سے بھی زیادہ مخت چیز کا اندیشہ تھا (من الهج ببر على كلمية سمع كلمات ورتب غين لمتحرعت مخافية ما هواش منه)

محسى كے خلاف زيانى موجائے تواس كى ثلانى كے سے اس كے حق ميں دعا يكيے

قال دصول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انى اعتذاعن الصعهد ان تغلفه - انما انابش فاى المومنين آذيته اوستمته اوجلدته اولعنته فأجعلها صلاة وذكاة وقربة تقربه بهايوم الفامة ومحيفه بدنب رسول التذصل الشعليه وسلم في دعاكرة موع فرايا : الدابير عبد الكرابي تجم سايك عبداليا مول تواس كفلات نه ہوئے دے۔ یں صرف ایک بشر ہوں ، بین میں نے جس مسلمان کو تکلیف دی ہویا اس کو گائی دی ہویا اس کو مارا ہویاس پریعنت کی ہوتو تواس کواس تخص کے جی ہیں رحمت اور پاکیزگی بنادے اور اس کو قربت بنادے جس کے ذربیددہ تیامت کے دن تیرا قرب ماس کرے ۔

بود ومرے كابراچاہے وہ اپنانقصان كرا ہے

ابوالعيناركت بي ين خاحربناني دواد سكهاك كيد لوگوں فیرے اور حیرهالی کی ہے۔ انھوں نے کہا اللہ کا إتهان كے إتف كے اويرے - يس فيكما وہ لوگ تعداديں زیادہ بی ادر میں اکیلاموں اعوں نے کا کتنے چھوٹے گردہ التركيم سے ٹرے گروہ پرغالب آئے ہیں۔ یس نے کہا ان وگوں نے تدبیری کردھی ہیں ۔ انفوں نے کہا بری تدبیر کا

قال ايوالعيشاء قلت لا حصل بن الى دواد ان قوما تظاهروا علىِّ- قال: بيل الله عوق ايد بيم رفع ) قلت انهم عدد وانا واحد - قال: كمن نشكة تطيلة علبتُ نشلة كثيرة باذن الله ربقو) تلت ان للقوم مكوا ـ قال: ولا يعين المكوالسيئ الاباهله (فاطر)

دبال تدبیردالول می بر فرتا ہے د قران) ناحق میں کسی کاساتھ دیناگناہ ہے

اسلىن اسقى رضى المرعن كيت بي كرس في رسول المرصل المرعليدوسلم سع يوجها كعبيت كياب - أب ف سرمايا: يركم ظلمي افي لوكول كا حمايت كرو (ان تعكين تومَل على الظلم الدادد)

برایک کے ماتھ انصاب کرنا خواہ دہ کم ندر ہو یا طاقت در

معاديبن الي سفيان في صرار صدائ سي كهاكدا ب عراد ، مجدس على ك صفت بيان كرو ( ياض ارصعت عليا) اس كے جواب ميں انفول في و كي كيا اس كے يز جيلے يرتفے: وہ ہمادے اندر ايک شخص كى اند تھے۔ كوئى طاقت ور این باهلیں ان سے امید نرسک تقا اور کوئی کروران سے عدل یانے بی مایوس نرموسکتا تھا (کان فینا کاحدنا لانطبع الفوى في باطله ولايياس الصعيف من على له

جومعانى طلب كراساس كى معانى قبول كرو

عن ابي هدرية وضى الله عنه عن البني صلى الله عليه ابوجريه وضى التّرعند كيت بي كدرول التّرصلي التّرعليد وسلمة ال: مَنْ أَتَا لَهُ أَخُولُ مُتَنَصِّلاً فَلْيُعَبِّلْ ذَلِكَ وسلم فرمايا : ص آدى كياس اس كامسلان بها ل تبول كري فواه ده صح كهدر بالبريا غلط واكرده عذر قبول فكرا كاتوده وعن كوثر مرجح كنبي سيخ كار

الحُوصُ (رَغيب درمبيب بجاله حاكم)

تران مي غيبت كي بين قيس

قال الحسن النيسة ملاتة ادجيه كلها في كماس حسن بعرى في كما اغيب كي من صوري مي فيبت ، افک اور بہتان ۔ غیبت یہ ہے کہ اینے کھائی کے بادے یں دہ بات کو جاس کے اندرموجودے۔انک یہ ہے کہ اس کے بارے میں دہ بات کو جوتم کر سینے۔ بہتان یہ ہے کاس کے بارے میں وہ بات کو جواس کے اندر نہیں ہے۔

الله تعالى: الغيبة والا نك والبهتان-فاحاالغيبه نهوان تقول في اخدا ماهونيه رواما الافك فانتقول فيهما بلغنك واماالبهتان فان تقول منيه ماليس نيله

مومن کاسلوک دومرول کےساتھ کیسا ہونا جا ہے

على بن الى طالب رضى الشُّرعند في رسول الشُّر صلى الشُّر عليه وسلم كا وصاحت بيان كرت موسع كها: تين چيزول سے آپ نے اپنے آپ کو بارکھا تھا۔ جھگڑا، تد تربع نفسه من ثلاث: المراء والاكبار و

كمندا ورلائين كام ا درلوكول كفي تين جيرول مع مفوظ ركها تقاداً بكس ك برائ فرية المس كوعيب مذلكات آب

مالا يعنيه - وترك الناس من ثلاث : كالالا ينم احدادلا يعيبه ولايطلب عورته ولا يتكلم الا فيما دجا قواسبه (التماك للترمذى) كى كروريون كى تيجيے نى پرت ما پاصرف اس معامله یں گفتگو کرتے جس سے کسی تواب کی امید موتی۔

كم بولنا اوركس كے خلاف دل ميں شكايت نرونا

رسول الشصلى الشرعليدوسلم كاك صحابى كانتقال موف لكا- لوگ ان كے ياس أے تود كيماكدان كا جره جلك رہا ہے لوگوں فسبب بوجھاتوا مفول نے کہا : میرے پاس اپنے اعال میں سب سے زیادہ قابل اعتماد میری دوعادتیں ہیں۔ اك يركس بفائده باتنبي كراعقا - دوسرے يركميراول سل ون كموالدي باكل صاف كقا (كنت لا أتكلم فيما لا ينيني وكان تلبى سليماً للمسلمين، جاع العلم والحكم ٩٩)

برے سلوک کے تواب میں اچھاسلوک کرنا

التُدعليه وسلم في فرياياكيابي تم كووه كام نه بتاك رس الله درجات كوبلندكرتاب لوگول نے كها بال اے خلاکے رسول آپ نے فرمایا : جو محقارے ساتھ حمالت کرے اس کے ساتھ تم برد باری کرو- ہوتھارے اوبرظ کرے اس کوتم معان كردور بوتم كورد دعم اس كودور جو محقادي ساته قطع رم كريئة اس كے ساتھ صدر حى كرور

عن عُبادكَة بن المعامت وضى الله عنه قال قال عباده بن صامت رضى التُدعد كيت بير رمول التُرصى لي دسول الله صلى الله عليه وسلم الا أو تَنكم عسلى ما يُرفُعُ الله بهالدُّ رُجاتِ - قالوانعم يارسول الله قال تَعْلَمُ عَلَىٰ مَن جَبِهِلَ عَلَيْكُ وتَعْفَوا عَمِن ظُلَهَكُ وتَعْطَى مِن حَرِمكِ وتَصِلُ مِن تَطُعِكُ (ترغيب د ترميب مجاله مزاد وطبرانی)

غصري جانے سے ايسان برهتاہ

رسول المناصل التعليدوسلم ففرايا: جوتخص اليغ عصد كويي جائ مالان كدوه اس كونا فذكريف كى قدرت رکھتا ہوتو النداس کے دل کو ایمان اورسکون سے بھردیا ہے (من کظم غضیا وھو بقال رعلی انفاذ کامداد الله قلبه امنادایانا)

عبادت، اتحاد ، خمير فوايي

صیح مسلم بی ابد بریره رضی الشرعن سے روایت ہے۔ رسول الشرصلی الله علیه وسلم نے فرط یا: الله تین عمل سے راصی بدتاہے۔ وہ اس پرراضی برتاہے کتم اس کی عبادت کروا دراس کے ساتھ کسی کوشریک نکروا درائٹر کی دی کو خوب پکرا اورمتفرق نہور اور ہو تھھارے معاطات کا ذمہ دار مواس کے ساتھ خرخواہی کرورمسندا حمد میں جبر بن طعم رضی الله عندے روایت ہے کہ آب نے خیف میں خطبہ دینے بوے کہا: تین چیزی ہیں جن کے بارے میں مومن كافلب كمبى خيانت بہيں كرتا ـ فالص المنزك لي على - امرار كے سائف فير نواى اورسلمانوں كى جاعت كو كمرا ، دہنا (اخلاص العمل للله ومنا صحة ولاة الامرولزوم جماعة المسلمين)

گمان کی باست پرینه جاؤ نى لى السُّرعليد وسلم في فرمايا: كمان كي تعقيق في كروزا ذا ظننتم منلا تعققوا احكام القرَّان الجصاص)

#### حس کی بات موخود اس سے تحقیق کے بغیب رنہ ماننا

الوالعالية نائي (متونى ٩٣ هـ) كيتي بي : بم بعره مي لوگول سے سنتے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے اصحاب نے ايساكها ب ـ گرىم اس طرح سننے پرماضى م بوت تھ بلكىم سوارم كرىدىن جاتے اور د إل صحابى كى اپنى زبان سے مدميث كومينة (كنامنهع الووايية عن اصحاب دسول الشصل الله عليه وسلم وعن بالبصرة - نعانوضي حتى نوكب الى المد سينة فكسَّت مُ علم الواهم، الكفاية في علم الرداية ، خطيب بندادي صفحه ١٠٠٧)

عمومی فسادہمیشہ انفرادی شرارت سے بیدا موتا ہے

داذا اردنا ان نهلا قرية امريام ترفيها ادرب ممكن سي كوغارت كرنا عائي بي تماس ك نفسقوافيها فحق عليهاالقول فلهنها مرش لوكون كوحكم دية بير يجروه شرارت كرتي بي تب ان يرجمت تمام موجاتى بيد يهم ماس بتى كوتباه و

تدميرا (اسرار ۱۹)

برباد كردية بير.

اس آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا: معنی ان کے ادیر ہم ان کے شریر لوگوں کومسلط کر دیتے ہیں۔ معرده نافرمانی کرتے ہیں۔جب وہ ایساکر لیتے ہیں تواللہ ان کو عذاب بھیج کر الک کردیتا ہے وسلطنا اشرارها نعصوافيها فاذا فعاوا ذلك اهلكهم الله بالعذاب، تفسيراين كثير

اجازت نه طے تو برا مانے بنسید والسیس آ حانا

الني صلى الله عليه وسلم لا يذمي على ثلاث رمول التُرصل الشرعليدو ملم كس كيها ل جات توتين

تسليمات فان اذن له والا انص من بارسلام كرة - اگراجازت ل جاتى تو مقدر دواي

(دہاہ البزادعن انس بن الک) ہوجاتے۔

ابنی ذات سےزیادہ ماں باپ کا خسیال کرنا

حرت ابر مريره كواي مال كحقق اداكرف كاببت زياده خيال دبتاتها عدنى زندگ كابتدائ دوركا واقعم ے۔ دہ کتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے گھرسے نکلا اور کور ہینا۔ وہاں میں نے دیجا کہ اور می کئ لوگ ہیں۔ انفوں نے مجھ يوجهاكداس دقت تم كوكياجيس ربيال مع الأسع . يسف كها بنوك - الفول في كها: خدا كي تسم م على صرف بحوك ك وجساس وقت بهال آئے بی - پھر ہم سب لوگ اعظمادر رسول النّرصلي المتّر عليه وسلم كے ياس ماضروت م آپ نے دوجھاکداس دقت تم لوگ کیسے بہاں آئے۔ ہم نے بتایا۔ آپ نے ایک برتن منگوایا جس میں کھجور پی تغییں۔ آپ نے ہم یں سے ہر شخف کو دو مجوری دیں ادر کہاکان دو مجوروں کو کھاؤ ادراس کے بعدیانی ہو۔ دہ مقارے آج کے لئے کافی موجائيں كي ابد مريره كيتے مي كمي في ايك مجوركان ادر دوسري مجورجيداكرركون - آب فرمايا: اسابومره تم نے کیوں ایک بھجور رکھ لی۔ بیں نے کہاکہ اپنی مال کے لئے۔ آپ نے فرمایا : اس کو کھا کہ ، تخصاری مال کے لئے ہم اور دو کھجورس دےدیں گے۔

مسلمان کی برصیبت این لائی بوئی موتی ہے

رسول المعطى الشعليه وسلم ايك روزرات كوبا بزعك -آب انعمارى ايكسبتى بنومعا ويركى سجدمين واخل موع اور دوركعت نمازيرهى اوراس كے بعدغير عمولى طور يرليى دعا فرمانى حضرت خباب كہتے بي كديس فےرسول الله على التُعليه وسلم سے كما: اے مذا كے رسول ، ميرے مال باب آب يرفدا بول ، آج كى رات آب نے اسى نماز يرطى عبى نمازاس سے بہلے میں نے آپ کو ٹر مطف موے مز دیکھا تھا۔ رسول التُرصل الترعليدوسلم نے فرمايا: بال وہ رغبت اور خوت کی نماز تقی - بیں نے النزعز دجل سے بین جزیں مانگیں ۔ اللہ نے مجھ کو دوجیزیں دے دیں اور ایک سے انکاد فرمایا۔ یس نے اپنے رب سے مانگاکہ ہم کواس طرح ہلاک نکرے جس طرح بھپلی امتو ب کو ہلاک کیا تھا۔ اللہ فاس كوفنول فرايا- بيريس في ايفري سے مانكاكه وہ ہمارے اور بهارے علاده كسى وسمن كوغالب فكرے۔ التّرف اس كوتبول فرمايا ريورس في اپن رب سے ما نكاكروه ايسا ذكرے كريم كوگرو بول بن تقسيم كردے ( اور ایک کوروس کی طاقت کامزه جیکھائے) اللہ نے اس کوتبول نہیں کیا۔ سالت دبی عن وجل تلاث خصال فاعطانى اثنتين ومنعنى واحدة -سألت ربى ان لايهلكن بما اهلك بالاحم فاعطانيها وسألت دى ان لا يظهر علينا عدداً من غيريا فاعطانيها وسأنت ربى ان لا يلهسنا سيعا (فيدي بعضهه يأس بعض ) فهنعنيها ، رواه الرّندى)

سخت بات پرتشتعل نه بونا

فليفتان عمين الخطاب رضى الشرعندف ايك روزلوكون كسامن كهاكرتم بي سع جشخص ميرب إندر طيره ديكه توده اس كوسيدهاكردے - يسى كراكي ادى اعقا وركها: خداكى تسم اگر يم تمهارے اندر شره وكيس كے تواس كوم اين تلوارس سيرهاكردي كي حصرت عراض فرمايا: اس فداكا شكر بحس فامت محدّ يس ايسادك بنائ جوعرى فيره وكالوارس سيدهاكردي (خاطب عمرين الخطاب اصحاب ذات يوم فقال : من وجل في اعويدا بعا فليقوم له ، منهض رجل وقال : والله لوويجب نافيك اعوج اجالفومنا كا بسيوفنا- نقال عم: الحمد سين النى جعلى امة محمد من يقوم اعوجاج عم بالسيف)

اجماعی رندگی ہرحال میں ضدوری سے

حصرت الوالدر داورم كية بي بي في فرمول الترصل الترعليه وسلم كويركت بوي سنا : حرمتى ياجنكل ميں تين اً دى بول اوروبال باجاعت نما زنهوتى بوتو ان پرشیطان سلط مرجا آ ہے۔ اس لئے جاءت کوفردنک القاصية دان ذئب الانسان السبطان اذ اخلامه مجمود بعيريا اكيلى بكرى كوكها جاتاب اوراً وميول كا بھیراشیطان ہے۔

عن الي الدرداء فالسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مامن ثلثة فى تربية ولابدد لا تقام فيهم الصلاة الااستكود عليهم الشيطان تعليكم بالجماعية فإنماياكل الذئث من الغنم اكله (ترغيب وترميب)

## اختلات کوتعلقات کے بگالانک نہ ہے مانا

امام طبری نے دوایت کیا ہے کہ ایک با رحفرت فالدین دلیدا درحفرت سعدین وقاص میں کی ذاتی معاملہ یں اختلات ہوگیا۔ اس کے بعد کسی شخف نے حضرت سعد کے سامے حضرت فالد کا ذکر برے الفاظ یں کرناچا ہا۔ حضرت سعد نے فور آ اس آ دمی کور دک دیا اور کہا: اس کو چھوڑ و، میرے اور فالد کے درمیان جواختلات ہے وہ میرے اور ان کے دین تعلقات پراٹر انداز نہیں ہوسکتا (حدہ ، فان حا بیننا لم بیلغ دینتا ، مجمع الزوائد) متحد رمنا اور ات رام میں بہل نہ کرنا

نی صلی الشرعلیه وسلم نے فرطایا : بغض مونڈ نے والی چیز ہے ۔ یس بنہیں کہتاوہ بال کو مونڈ تاہے بلکہ وہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ اس ذات کی فنم جس کے قبصنہ میں محدی جان ہے تم جنت میں نہیں واضل ہو سکتے جب تک مون نہ بنوا ورمون نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرور (البغضار ھی الحالقة ، لا اقول تحلق الشعر وائل تخلق الله معنی نومنوا، ولا تو منوا حتی تحابیا، جائ خلق الله یہ در تانی ، صفر ، ۱۵)

بحث وجدال نیکی کومط دیتا ہے

عوام بن حوسّب نے کہا: لوگو دین بی حقاکہ اگرنے سے بچ کیونکد دیں میں حقاکہ اکرنے سے آدمی کے اعمال حبط ہوجاتے ہیں (عن العوام بن حوسّب فال ایا کم والخصومات فی الدین فانھا تحییط الاعمال ، ابن عوالبر جاح بیان انعلم دفشند ، جزیرتانی ،صفحہ ۳)

آیس کا اختلات نه موتو دستمن کا کوئی خطسره منیں

المیه عون بن مالک کہتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اللہ اس اس کی این تلوار اور اس کے دشمن کی تلوار اور اس کے دشمن کی تلوار

عن عونِ ابنِ مالكِ قال قال دسول اللَّيْ على اللَّيْ عليه وسلَمِن يَجَمِع اللَّهُ على هٰذ ك الامّاةِ سيفينِ سيفاً منها دسيفاً من عدقِها (ابودادُد) بحث وجدال تنزل كى علامت ب

قال الاوزاعى ملفى النالله ادا اداد بقوم متناً النهم الجدل ومنعهم العمل ابن عبدابر ، جائع بيان العلم وفضد جزء نانى ،صفح ١٩ ادارة الطباعة المنيريد،مصر (المتدحب كمى قوم ك ك شركا اداده كرتا ه تواس كوجدال بين متلاكر ديتا ہے اور اس كوعمل سے دوك ديتا ہے)

مومن کی لذت غف کو بی جانے میں ہے نہ کہ غصبہ کو ظام رکرنے میں

عمرفاردن دخی الله عندنے فرایا :کسی بندہ کے لئے دودھ یاست ہدکا گھونٹ پیٹیا ا ننا ٹیریں نہیں جتنا غصہ کا گھونٹ پی لینا (ما نجے ہے عبد جوعیۃ من لبن اوعسل خیومین جوعیۃ غینظ دوا ۱۶مر)

مومن کی جنگ فتنہ کوختم کرنے کے لئے نہ کہ فتنہ کو پیدا کرنے کے لئے

نافورہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عرب کے پاس عبداللہ بن زبیرہ کے فتنہ بیں دوا دمی آئے اور کہا:

لوگ تباہ ہوگئے۔ آپ عمرفاروق رہ کے صاحزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجابی ہیں۔ بھر

آپ کو نکلے میں کیا چیز مانع ہے ۔ عبداللہ بن عرب نے ذمایا: میرے لئے یہ چیز مانع ہے کہ اللہ نے میرے لئے

میرے بھائی کے نون کو حوام کر دیا ہے۔ دونوں آدمیوں نے کہا: کیا اللہ نے اپنی کتاب بیں نہیں فر ایا

ہے وقات اوھ سے شی لا تکون فقت نے (ان سے لڑو یہاں تک کہ فقنہ باتی نہ رہے ) عبداللہ بن عراف نے جاب

دیا: ہم لوگوں سے لڑے یہاں تک کہ فقنہ نہ رہا اور دین اللہ کے لئے ہوگیا۔ اور تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لڑو

ہماں تک کہ فقنہ پیدا ہو جائے اور اوین غیرائٹ کے لئے ہو جائے (خاشتم شدید) ون ان تقاشلوا حتی

تکون فقت نے ویکون الدین لف پر اللہ ، بی اری)

اينے خلاف تنقيد سينے كاشوق

خلیف ٹانی عرفاروق رضی الله عند نے حضرت ابوعبیدہ اور حضرت معاف سے خطاب کرتے ہوئے کہا: میری مگلانی رکھو، بیس تم لوگوں کی مگرانی سے بے نیاز نہیں ہوں۔

اليفظاف تنقيدس كربيم ناظات ايانب

عرض الذعنه کی خلافت کے زمانہ میں فوش حالی بڑھی تو لوگ شادیوں بیں بڑی بڑی بہریں باندھے لگے۔ عرفی اللہ عنہ نے خلیفہ کی حیثیت سے یہ طے کیا کہ جرکی مقداد چار سودر ہم سے زیادہ نہونی چاہئے۔ جنانچہ ایک خطبہ بیں آپ نے اس کا اعلان فرمایا اور کہا کہ جرشی چارسو در ہم سے زیادہ جربا ندھ کا تونا مُدرستم کو صبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا ۔ آپ اس اعلان کے بعد ممبر سے امرے توایک دراز قد ، جبٹی منبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا ۔ آپ اس اعلان کے بعد ممبر سے امرے توایک دراز قد ، جبٹی ناک دالی بوڑھی عورت کھڑی ہوگئی۔ اس نے کہا : عرکو جرکی حد بندی کا کوئی تی نہیں ، جب کر قرآن نے اس معاملہ میں رخصت دی ہے۔ بھر اس نے یہ آ بیت بڑھی دان الدوست مدال ندوج مکان ذورج دا تیتم احلامی تعنا رسانہ اور دستمد استنبال ندوج مکان ذورج دا تیتم احلامی تعنا رسانہ کی جگہ دوسم کا ورت برناچا ہوا در

تم نے اس کو بہت سامال دے رکھا ہوتو اس سے کچھ واس نہ لوے عرض اللہ عنہ نے ساتو فور آگہ اڑھ :

امر أ ق خاصمت عمی ف خصصہ تلے ، ایک عورت عرسے حیکر ٹری اور غالب ہوگئ (مصنف عبدالرزاق) دومری روایت میں ہے : الله معفوا ، کل الناس افقاله من عمر حتی العجامز (خدایا مجھے معان فرا - ہمام لوگ عرب زیا دہ جائے ہیں حتی کہ بوٹھ میاں بھی ) اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ منبر پر چڑھے اور اعلان کیا کہ میں ایٹ فیصلہ واپس لیتا ہوں ۔ جو شخص عبتنا چاہے مہر دے ۔ اس کو اپنے معاملہ کا اختیار ہے (فتح الباری) البتہ بطور فیصلہ داپس لیتا ہوں ۔ جو شخص عبتنا چاہے مہر دے ۔ اس کو اپنے معاملہ کا اختیار ہے (فتح الباری) البتہ بطور فیصلہ داپس لیتا ہوں ۔ جو ہراگر کوامت و شرافت کی علامت ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذیادہ سے دار تھے ۔ حالاں کہ آپ نے عام طور پر جمریں چارسو درہم کا کہ کھی ہیں (مسندا حر، تر مذی)

آبین کی لڑائی اسلام کے خلات ہے من حمل علیناالسلاح فلیس منا (حدیث) حس نے ہمارے اوپر ہمتنیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔

الله كے والے كر كے صبر كرليت

عبدالله عرض الله عنه ال لوگول میں ہیں جھوں نے آمیر معادیہ کے بعد بزید کی فلافت برسجیت کی تھی۔ بیعت کے وقت اکھول نے فرایا: اگر بہ خیرے تو ہم اس سے راضی ہیں۔ اور اگر یہ شرے تو ہم نے اس برصبر کیا۔ د ان کان حید اف منینا واٹ کان مشن افصلونا )
مراؤ کے با وجود ایک دوسرے کا احترام

اسلام کے ابتدائی زمانہ میں سلمانوں میں جو باہمی لڑائیاں ہوئیں وہ اگر جا ایک ناپندیدہ فعل تھا۔ تاہم یہ اونچے انسانوں کی لڑائیاں تھیں ، ندکہ ڈسیل طبیعت کے لوگوں کی ۔ عین جنگ کے دفت کے بہت سے قصع تاریخوں میں درج ہیں جو ان کی طبیعت کی بلندی اور بہا دری کو بٹانے ہیں۔ مثلاً حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگوں میں بی حال تھا کہ دونوں فریق دین کے وقت ایک دو سرے سے بڑتے اور دات کے دفت ایک شکر کے لوگ دو سرے دشکر میں جا کرمقتولین کی تجہیز دیکھین میں حصہ لیتے (البدایہ والنہایہ ، جلد ، مسفحہ ، ۲۲۔ تہذیب تاریخ ابن عساکر، جلدا ، صفحہ به ) اسی طسرح حصرت میں کی لڑائی جویز بدین معاویہ کی فوجوں سے ہوئی، اس میں بی حال تفاکہ دونوں فوجیں جو ایک دو سرے کے خلاف برسر جنگ تھیں۔ جب نماز کا دقت آبا تو سب می کرنماز بڑھے ۔ ایک فوج کا سروار دو سری فرج کے سپا ہیوں کی امام ت کرتا - اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت حسین رہ امام ہوتے اور فریق مخالف ان کے پیچھے صعف با ندھ کرنماز ا داکرتا

دوستي مين بعي اعتدال، وشمن مين عي اعتدال

رمول التُرْصل التُرْعليد وسلم ففروايا: اپنے دوست سے اغدال کے ساتھ دوستی کرد، موسکتا ہے کہ سی دن دہ تھا را وشن بن جاے اور اپنے وشمن سے اعتدال کے ساتھ وشمیٰ کرد، موسکتا ہے کہ سی دن دہ تمھالاً دوست بن جلے واحب حبیباہے حوناً ماعسی ان بیکون بغیضا ہی ہے اما دا بغض بغیضا ہوناً حاصسی ان بیکون حبیبا ہے یوماً ما)

#### حالات کا لحاظ ضروری

فالدین ولیدرهٔ اسلامی فوق کے سب سے بڑے سیدسالار اور فائے تھے۔ گریک ہے بین فوصات کے زمانہ میں خلیفہ تانی حضرت عمرفاروق رم نے ان کومعزول کر دیا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی کہ خالدین ولیدرہ اپنی جوات اور دلیری کی وجہ سے بعض او قات ا بسے اقدام کر دیتے تھے جس کے لئے پہلے سے پوری تیاری نہ کا گئی ہو ۔ چنانچہ می حرک میں جب کہ برقل اہل جزائر سے شفق ہو کر تمس پر تملة ورموا تو خالدین ولیدم کوخالفت کی ممانفت کے باوجود قلوسے با برنمل آئے اور فوری جنگ پر تیار ہوگئے ۔ اطراف و بجانب سے جو اسلامی کک تمانفت کے باوجود قلوسے با برنمل آئے اور فوری جنگ پر تیار ہوگئے ۔ اطراف و بجانب سے جو اسلامی کک آئے والی تھی ، اس کا اس کا اس کیا ۔ حضرت عمرہ کومعلوم ہوا تو اعفوں نے اس اقدام کو سخت نا بسند فرما یا ۔ شاہ ولی الشرصا حب اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے تھتے ہیں "اگرچیاس لڑائی ہیں الدرکا فضل شائل صال رہا اور تا ئیدا بئی سے فتح صاصل ہوئی۔ (مگراس قسم کا اور اس میں کا اور اس میں کو دیٹر البی صور توں ہیں بلا امداد الدر ایر کرا سے فتح ماصل ہوئی۔ (مگراس قسم کا اور اس میں کا باعث ہوتا ہے ، (از الت الخمار)

معامله کے وقت راز داری کی تسم

ہجرت کے سفریں دسول النّد علیہ دسلم کے ساتھ حضرت ابو بکرصدیٰ ی رضی النّد عنہ تھے۔ آپ نے داست کی رمبنائی کے لئے فہیلہ بنو الدیل کے ایک شرک کی خدمات اجرت پرحاصل کیں۔ اس کا نام عبد النّد بن اربقط تقا در وہ جا زکے داستوں کا ماہر تھا۔ اس تحف نے عرب دستور کے مطابق بانی کے بیا ہے بیں انگلیاں ڈال کر قسم کھائی کہ وہ راز داری کے ساتھ کام کوے گا۔ اس نے معروف شاہراہ کو چھوڑ کر ساملی داستہ سے آپ کو مدینہ بہنچایا (قرق البینین نی نفضیل الشیخین)

جواب نددینا بہادری کے خلاف نہیں

عائشہ رضی اللہ عنہاکہتی ہیں کہ غزرہ احد کے بعد جب مسلمانوں کی جاعت منتشر ہوگئی توقریش کے سردار الجرسفیان فرسب اکرا وازدی : کیاتم میں محد موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا "جواب مت دو" اس کے بعد الجرسفیان فے اواز دی " کیاتم میں ابن آئی فرموجود ہیں " آپ نے فرمایا" چپ رہو " کھر الجسفیان نے پکار کر کہا" کیاتم میں ابن خطاب موجود ہیں " ۔ آپ نے فرمایا چپ رمجو ، کوئی جواب مت دو۔ جب مین بارجواب نہیں طانوا بوسفیان نے کہا " بلاست برسب مارے گئے ، اگر دہ زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے " عرضی اللہ عنہ یس کر فرماط نکر سکے اور فرمایا " اللہ تجھوٹ کہا۔ اللہ تجھوکہ دلیل ہونے کے لئے زندہ رکھے ( ہجاری )

سوال بدل كرحقيقت معلوم كربي

مسلمان جنگ بدر کے لئے کوچ کررہے تھے۔ راستہ میں مگر کے دوا دمی نظرائے۔ ایک فریشی اور دوسرا غلام مسلمانوں نے پکڑنے کی کوشش کی۔ قریبٹی بھاگیا اور غلام کوگرفتار کر بیا گیا۔ بوگوں نے غلام سے مکدی فوج کی تعداد بوچھی جو مدید بیچھلکرنے کے لئے بڑھ رہی تھی۔ اس نے جواب میں کہا: ان کی تعداد مبہت ہے ا در ان کی طاقت بڑی ہے'

من کرنے پر بھی اس نے اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس غلام کو رسول انٹر صلی التُرعلیہ وکم سک پاس لایا گیا۔ آپ سے سوال پر بھی اس نے اپنے اس سابقہ جملہ کو دہ اولی: "ان کی تعداد بہت ہے اور ان کی طاقت بڑی ہے"۔ آپ نے کوشش کی کہ وہ دشن کی صح تعداد بتا ہے۔ مگر وہ داختی نہ مجا ۔ آخر آپ نے اپنے سوال کو بدل دیا دیا ۔ آپ نے اس سے پوچھا: " وہ لوگ دوز انہ کتنے اونٹ ذی کرتے ہیں "؛ غلام نے کہا " دس اونٹ" آپ نے فرا کہا: اس حساب سے دشمن کی فوج کی تعداد ایک ہزار ہے۔ کیونکہ ایک اونٹ ایک سوآدمیوں کی خوراک کے لئے کافی ہوتا ہے "

اس کام ہیں نہ پڑو جو تمہارے بس کا نہو خلیفہ ٹانی حضرت فادو تی اعظم رضی اللّٰدعنہ نے سوا سو برس پہلے فرمایا : جس نے بھیڑے کی چرواہی کی اس نے ظلم کیا (حن اسب توعی این تب نظلم ، ابن مردویہ عن ابن عمر) معاملات میں صرف نیک بنت بونا کا فی نہیں

جنگ جمل (۱۱ س ۱۵) زورول پرتھی۔ دونوں طرف مسلما نول کی لاشیں میدا ن بیں گر ہی تھیں۔ حضرت عاکث ہے اگرچ جنگ جمل بیں شریک تھیں گرو وہ تھا م جنگ سے بہت دور تھیں۔ کعب بن مور مسلمانوں کے فون سے پریٹ ان تھے۔ دہ حضرت عائشہ کے پاس آے اور کہا کہ مناسب معلوم ہوتیا ہے کہ آپ اور شیار مواجع کی اور میدان جنگ کی طرف چلیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی مواری کو دیچھ کر لوگ جنگ سے رک جائیں اور صلح کی صورت پیدا ہوجائے ۔ حضرت عائشہ خود ہی بائی کشت دخون سے پریٹ ان تھیں وہ فور آ راضی ہوگئیں اور اپنے اون سے پریٹ ان تھیں وہ فور آ راضی ہوگئیں اور اپنے اون سے پریٹ ان تھیں میدان ہوگئیں۔ اور اون سے بریٹ ان تھیں میدان ہوگئیں۔ اور ان کے دونے کو لاکرا یہے مقام پر کھڑا کر دیا جہاں سے پورا تشکران کو دیچھ سکت تھا۔ گریٹ جا امید کے باعل خلات میں اور ان کی موجود گی مزید ان جنگ میں آگئی ہیں اور ان کی موجود گی مزید انستمال واشتما د بیدا کرنے کا کو بہا ویری کے مون میں میدان جنگ میں آگئی ہیں اور ان کی موجود گی مزید استمال واشتما د بیدا کرنے کا مید بیدا کرنے کا دستمال وال کی کھٹ تی دنون کا مرکزین گیا۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے اپنے ماتھیوں سے کہا کہ اس اور شیل کو مارکر گوا و و و جب تک یہ اور شین بھیں گرے گا جنگ نہیں رک سکتی ۔

کھی ہو لئے کے بجائے دہ مہا فردی ہوتا ہے است ورس المردی ہوتا ہے اصری بنا فردی ہوتا ہے اصری بنا کی بھی رسول النوصلی اللہ علیہ دسلم ذخی ہوکہ ایک گراھے میں گرگئے مشہور ہوگیا کہ آپ قتل ہو گئے دان جہدا فتی قتل اسلمان کہنے لگے کہ جب آپ قتل ہو گئے تواب ہم کس پرلوس (علائم نقاتل ا ذا کان جمدا قد قتل) اس دہ شت ہیں مدب سے پہلے جس نے آپ کو گراھے میں دیکھا وہ کحب بن مالک انھاری تھے ۔ وہ پکار ایٹے : اے سلمانوں کے گروہ تم کو نوش فری ہودیا معتشر المسلمین ابنش دا) رسول اللہ صلی التہ علیہ دسلم نے منا تو انگل سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب رمو (فاشا دالیہ الرسول ان اصمت)

استعدادك بغيرا قدام كرنا مومن كاطريقة مني

رسول الترصلى الترعليه وسلم ف فرما يا كرمومن كے يے جائز منہيں كر وہ اپنے آپ كو ذليل كرے دليس ملمومن ان يدن ففست فود اپنے آپ كو كركتے ذليل كرتا ہے ۔ فرما يا كروه اپنے آپ كوكي فنود اپنے آپ كوكي فنود اپنے آپ كوكي فافت اس كون ہو ۔ در يعد صنها من البلاء مالا طاقة كله به ، جامع العلوم والحكم )

انفاق

Atta.

•

مال دین اور دنساکے لئے مددگار

بیقی نے صرف اسلم کے واسط سے نقل کیا ہے کہ عرفی اللہ عند نے ابوعبیدہ بی جراح سے وئی سرکاری کام بیاا کہ اس کے بیدان کے پاس ایک بزاد دینار بھیجے۔ ابوعبیدہ رضی اللہ عند نے اس کو دایس کردیا اور کہا: اے ابی خطاب! یہ کام میں نے تقاری کے بیا تقاری کی اس کے میں اس بارے میں کچھ نہوں گا " یہ کام میں نے تقاری کا دیا تا تا میں اس بارے میں کچھ نہوں گا " عرفی اللہ عند نے کہا: دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوکام پر بھیجا ادر ہم کوعطیات دے تو ہم کواس کے لینے میں کوام بوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کو لینا چاہئے:

فاحتبها ایها الرجل فاستعن بهاعلی دینگ ددنیاك بین اے آدمی اس كوتبول كراوراس ك ذربجه من فاحتبها ایها الرجل فاستعن بهاعلی دیناك دینا می درداس كرد

اس کے بعد ابوعبیدہ رضی اللہ عند نے اسس کو قبول کرایا۔

قریب کےصدقہ میں زیا دہ تواب ایک رد امت میں میرکہ رسول الٹرصلی اللہ علیہ وسلم نے ذیابا

حضرت الوہريه دخ كى ايك دوايت بن ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا: اے محد كى امت اس ذات كى قتىم بس نے مجھے تق كے ساتھ بھيجا ہے ، اس اُ دى سے اللہ كوئى صدقہ تبول بنہيں كرے گا جس كے خرورت مند رست دار مولى اور وہ ان كو دينے كے بجائے دو سروں كو ديے (ياامة محمد مالذى بعثنى بالمت لا يُقبَّلُ الله صد قدة من رجل وله قوابة محت اجون انى صلته ديھى في الى غيرهم، طبرانى) ايك اور دوايت بيلى يرافاظ بي كداس ذات كى قدم بس كے قبعند بيلى ميرى جان ہے ، قيامت كے دن الله اس كی طرف بيل يہ كا من مون كے سے زيادہ بہتر ہے

انس بن مالک رضی النزعنه کیتے ہیں کہ ایک افضاری مسلمان نبی صلی النزعلیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا۔ آپ نے بی خوج انتخاب کے گورس کی جو بھا: تھا دے گھریں کچھ ہے۔ انتخاب نے کہا کہ میرے پاس ایک عولی چا در ہے جس کوا وڑھتا ہوں۔ ایک پیالہ ہے جس میں پانی بیتیا ہوں۔ آپ نے اس سے پیالہ منگوایا۔ آپ نے حاصری سے فرایا کہ اس پیالہ کی قیمت لگا کہ ۔ ایک شخص نے ایک در ہم قبت لگا کی ۔ دو سرے نے قیمت میں احذا فہ کرکے دو در ہم تبایا اور لے دیا۔ آپ نے ہر دونوں در ہم انشاری کو دیے اور کہا: ایک در ہم کا کھانا خرید کرا ہے گھردے دو اور ایک در ہم سے کلہا ڈی ٹریڈرمیرے پاس اور نے دہ خوالا اور نے رایا :

اذهب فاحتطب ولاادنيك خمسة عشر جاؤ - جنگل مے نكر في كا كرلاؤ اور بيجو بندره دن يوما

قوالفداری اپنے کام میں مگ گئے جنگل سے مکڑیاں کا ہے کولاتے اور ان کوفروفت کرتے۔ دومفتہ بعدوہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی آمدو خرچ کا حساب بیش کیا۔ اس مرت میں اپنے افراجات پورے کرنے کے بعدائفیں دس درہم بچے تھے۔ آپ ٹوش ہوئے اور وست رمایا :

هذاخیرلا من ان تجنی المسئلة نکتة ف یمتحارے لئے اس سے بہترے کم سوال کرواور دہ قیا دجھا ہے یوم القیاصة دابودا دُد ابن ماجر) کے دن تھارے چرے پرایک داغ کی صورت میں ظاہر ہو۔ فضول خرجی کسی بہتر خرج کی قیمت پر ہوتی ہے

ماراً بت اسوافاً الا دبجابه عن مفيع بن في جب مى سن مرات كودكيفاتوي في يا ياكداس كياس الكست كو هذا كار الدوج الله عن مفيع بن في حب مي المرات كودكيفاتوي المرتاب توده ميشداس قيت الكست كو هذا كار يا كيا تفاري بيسه فرج كيا كيا بور بيسة فرج كيا كيا بور

مال نے بجائے اللہ ریمردسہ

سلمد بن سعید اور عبد النّد بن عرف سے دوایت ہے۔ عرفار و فق رضی النّدعند کی فلافت کے زمانہ میں عراق سے مال آیا۔ آپ نے اس کو تقسیم کر نے ختم کر دیں گے۔ عبد الرحمٰن بن عوث دخ کھڑے ہوئے اور کہا :

یا امیرالمومنین کو ابقیت من هذا المال لعدد اے امیرالمومنین اس مال سے آب کچوردک ایس ایسان مور ان حضر او نائب قد ان نولت رحلیت الادیاء) ککسی دشن سے مقابلہ پڑے یاکوئی ناگہانی میسیت آجائے۔

ان حصّ اونائبة ان نزلت رحلیت الادیه ۱۰ عررصی النّرعند نے تواب یس کہا: مالك، قاتلك اللّٰم، نطق بھاعلیٰ لسانك سنیطان

والله لا اعصيان الله اليوم لعن

تم کوکیا ہوا۔ انڈتم کوقتل کرے۔ یہ بات شیطان نے تھاری زبان سےکہلائی ہے ۔خدا کی تسم پس کل کے اندلیٹر سے آج کے دن انڈکی ٹا فرمانی مہیں کروں گا۔

سے ای کے دن اللہ کا کرماں ہیں کروں کا ۔ تعمیر دنیا سے زیادہ مسئکر تعمید آخرت کی مدینہ یں ایک مسلمان نے اپنا گھر بنایا۔ وہ دیوار کے اوبر مٹی لیپ رہے تھے۔ اسٹے یں نبی صلی النّدعلیہ وسلم ادھر سے گزرے ۔ آپ نے بع تھا کی کررہے ہو۔ اکھوں نے جاب دیا: مشینا نطین (مٹی لگارہے ہیں) آپ نے فرمایا:

الامراسوع من ذلك دنيصله كي گھڑى اس سے زيادہ قريب ہے)

منسبادت سے علی قرض معان نہیں ہوتا

ابدقتادہ بن ربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم دعظ کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے داستہ میں جہاد اور اللہ پرایان تمام اعمال میں سب سے افعنل ہیں ۔ ایک شخف اٹھا اور اس نے کہا ، اے اللہ کے دستہ میں جہاد اور اللہ نے ہیں ، اگر میں اللہ کے داستہ میں مارا جا وک تومیری خطا میں مجھ سے دور ہوجا ہیں گا ۔ آپ نے فرایا :

ہاں اگر تم اللہ کے داستہ میں مارے جا و اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے ہو ، تمھاری نیست رصنا کے اہمی کو پانا ہو ، تم الگر بھنے والے ہو ، تیجھے مڑنے والے نہ ہو ہے ہو کچھے دمیر میں آپ نے فرایا "تم نے کیا کہا تھا کہ انتہ کہا : آپ کیا فرماتے ہیں اگر ہیں اللہ میں مارا جا وک تومیری خطا میں مجھ سے دور موجا ہیں گی ، وسول اللہ صلی اللہ علیہ بیا

نے ذوایا: " ہاں اگرتم صبر کرنے والے ہو، تھھاری نیت رصّائے الہی کو پانا ہو، تم آگے بڑھنے والے ہو سی بھیے مڑنے والے نہو۔ الا یہ کہ تمھارے اوپر قرص ہو۔ کیوں کہ جبریل نے جھے کواسی طرح بتایا ہے۔ (مسلم) انفاق اپنے آپ کو آگ سے تھیڑا نے کے لئے

عدى بن ماتم كہتے ہيں كريس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويد كہتے ہوئے سنا : اتفوا الناد ولوبشق تم كا ندن لم يجب فبكلمة طيبة آگ سے بجي خواه مجور كے ايك كرش كے ذريع كيوں نربوسا درجوير سي نہ يائے قوايك باكيزه بات كے ذريع

مسلمان کے لئے ایک مسلمان درہم ودینادے زیادہ مجبوب ہوتا ہے

طرانی ف حضرت عبداللدين عروظ سے نقل كيا ہے - الفول في صنر مايا:

انی علینانمان دمایری احد مناات احق بالدیناد بمارے اوپرایسا زمانگررا ہے کہ ہم بیں سے کوئی شخص دالد دھم من اخیاہ المسلم - دانافی ذمان نہاد کا این ایسے زمان بی المسلم دیا دہ ستی سمجھتا ہو۔ اور اب بی ایسے زمان بی ہوں کہ در ہم دو دینارہارے نے اینے بھائی سے زیادہ مجوب بن گئریں۔ در ہم دو دینارہارے نے اینے بھائی سے زیادہ مجوب بن گئریں۔

اس دفت انفاق جب كه اسلام بيكى كمالت بس جو

ہشام بنع وہ اپنے باب سے روایت کرنے ہیں کہ جب ابد عجروظ ایمان لاے توان کے پاس چالیں ہزار درم تھے۔ انھوں نے بربورا کا بورا مال اسلام کی راہ ہیں خربی کر دیا۔ اس سے دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا بکس شخف کے مال نے مجھ کو اننا فا کرہ نہیں مینچا یا جننا ابو کمروظ کے مال نے ہیچایا (فرق العینین فی نفضیل الشیخین)

زیادتی کی حالت بس مجی احتیاط کے ساتھ خریے کرنا

عدالله بن عروبن العاص رض كيتے بي ، رمول الله صلى الله عليه وسلم حفرت سعدر صلى إس سے گزرے ده ورا برك برت بين بانى مے كرتے كلفى كے ساتھ وعنو كررہ عقے - آج ئے فرمایا: ما حدل السديت ياسعد واسعد! يہ كيا ففول خرجى ہونى ہے - آج نے فرمایا:

نعم وان کنت علی نه دجاد (احد) بال رخواه تم بینے دریا کے کنارے کیوں نہ ہو حقوق کی ادائل میں عجلت

عبدالله بن عرون كت بي كرسول التدصلي التدعليه وسلم فرمايا:

اعطوا الاجبراجوة تبل ان مجعن عرق (ابن ماج) مزدوركواس كى مزدورى ببين سوكف سے بہلے دور الاجبراجوة تبل ان محت مال سے زیادہ قبتی ہے

عن ابى عديدالطورى إبان ابن سليم قال: كلمة حكمة لك من اخيك خيولك من مال يعطيك لان المال يطغيك دا لكلمة تهديد والكلمة تهديد والكلمة والمكتبية والكلمة والمكتبية والمكت

پیشہ کی بنیا دیرکسی کو حقب سمجینا جہالت ہے

غزوة بدر می مشرکین کی فوق کی مروادی ابوجهل کے ہاتھ بیں تھی۔انفدار کے دونوجوان مو ذبی عفرار اور معاذ بن عفرار نے بہم طے کیا کہ وہ ابوجهل کوشل کے اور اپنی جان پڑھیل مشرکین کی صفول بیں گھس کے اور اپنی جان پڑھیل کر ابوجہل کوفت کر ڈونت میں جب کہ ابوجہل کومعلوم ہواکہ اس کوتش کرنے والے مدمینہ کے باشندے بیں نوابوجہل نے کہا :

لوغنیدا کادتننی (نجاری دسلم) کاشتکار کےعلادہ کی اور نے کاش جھے کوتنل کیا ہوتا مدینے کو گوں کا دریے معاش نیادہ ترکاشتکاری تھا۔ ابوجہل نے کاشتکاری کرنے والوں کو حقیر سجھا۔

دولت اور اقتدار سے منبض وعداوت بسیدا ہوتا ہے

مسود بن مخرم کہتے ہیں کہ عرفاروق وض اللہ عنہ کے پاس قادسیہ کا مال غینمت آیا دہ اس کوالٹ پلٹ کرد کھے رہے تھے
اور رور ہے نظے عبدالرجن بن عوف من خے کہا: اے امیرالمونین! آپ کیول رور ہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو تح دی آپ
کو آپ کے دینمنوں پر غالب کیا۔ ان کے اموال آپ کے تبضیمیں دے کر آپ کی آنکھیں کھنڈی کیس عرف نے فرمایا:
سمعت دسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلم بقول:
سمعت دسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ اسلم بقول:
سمعت دسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اسلم بقول بات میں ہوئے سات کی اسلم بقول بات اور نی اس می در میان علادت اور فی ڈر رہا ہوں۔
من ذیک و در میں اس می در رہا ہوں۔

خوست مالى زيا دە سخت أزمار كت سے

ابوسی اوربزاد نے سعدی ابی وقاص رضی النّدعنہ سے روایت کیلہ ہے۔ دہ کہتے ہیں کدرسول النّد سلی النّدعلی سے فرمایا ؛ ادنا لفتن نے السماء اخوت علیکم من فتن فالصن ا پستمعارے بارے میں فوش حالی کے فتنہ سے زیادہ ڈرتا اسکما سِتلیتم لفتن نے الفیل و فصبرتم دان اللہ سیا ہوں بنسبت تنگ حال کے فتنہ کے رتم تنگ دستی کے فتنہ معلوق خض کا

-4-

طرانی نے وت بن مالک کے واسطہ سے یہ العن اظ نقل کئے ہیں : تصب علی کم الله نیا صباحتی لایزیغ کم بعد ان دنیا تھا رے اوپر بہر پڑے گی ریبال تک کم میرے بعد زغتم الاحی

نہیں آئے گی۔

تين چيزي برسلمان برحسدام بي

كل المسلم على المسلم عوام عرص دوم دوم ودريث مسلمان يرسلمان كأبرواس كامال اوراس كافون وام ب

#### ونسامیں دینے والا افرت میں یا تاہے

حضرت عدى بن حائم سے روايت ميكه رسول الله صلى الله وسلم الله فرايا اسے لوگو، اسے آب كواگ سے بچاؤ ، اگر چے معجورے ایک محرص کے ذریعہ کیوں نہو۔ اگروہ بھی زیاد تو ایک اعجے بول کے ذریعہ اتقو النار ولوبشق تمرة - فان م تجدوا فبكلمة طيبة ، بفارى رسع ) الدين سے النہيں گھٹتا

عن ابی هربیق ان سول ابله صلی الله صلی الله صرت ابو بریره سے روایت م کرسول الله صلی الله مال مماذادالله عبدًا بعفو الاعدزًا و مجى كوئى بنده عفوو در گذر كرتاب توالتراس كرت ماتواضع احد لله الارفعه الله عندمل . كوبرهاديا ب اورجرتفس الشرك فاطرتواضع افتيار ( مشیلم فر) کرتا ہے توالٹراس کواو نیا کردتیا ہے۔

عليه وسلم قال: مانقصت صدقةمن عليوسلم فرايا كرصدته مال كوكم نهي كرااورجب

دين واك كو اور دياجا تاب

رسول السُّرصلي السُّرعليه وسلم في فرمايا كربندون بركوي صبح اليي منيس كُرْري كد دوفرت تذ الرِّت مول -ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اسے الشرخر چ کرنے والے کو اس کابدل عطافر ما۔ اور دوسرافرست ت يركهتاب كراك الشرتو بخيل كے مال كومنائع كروك (متفق عليه) حكت اسلام

ايسيمسئلدى نديروجس سيمتن كاطاقت ندمو

براد نے صفرت عبداللہ بن عرف سے نفل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جاج نے خطبہ دیا اور اسی بات کہی جو مجھے تھیک۔ معلی نہوئی (فن کو کلا ماا محکوت ہ) ہیں نے ارادہ کیا کہ بی اس کاردکروں۔ گرمچھے رسول اللہ صلی اللہ طلیہ وسلم کا ایک فول یا دا گیا جس کی وجہ سے میں چپ زہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرایا: لا بین بی اللہ وہ اللہ فول یا دا گیا جس کی وجہ سے میں جپ زہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرایا: اسی جبز سے مقابلہ چھیڑ دے جس کی وہ طاقت نر رکھتا ہو۔۔۔ وہن کہت ابد جس صن البلاء لمالا یہ طبیق)

جھوٹے شرید داخی دارا کے داداعیر بن جیب بن حاستہ دخی النزیا ہے طرانی نے ابوجے فرطی سے نفل کیا ہے۔ ان کے داداعیر بن جیب بن حاستہ دخی النزعذ نے اپنے لڑکے کونھیے ت کرتے ہوئے کہا: نا دانوں کی صحبت سے بچے اور نا دانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی تطبیفوں کو برداشت کرد کروں کہ جسست شخص نادان کے تھے دیے شریر راضی نہونا پڑے گا سسکو نادان کے زیادہ بڑے مشریر راضی ہونا پڑے گا سسے دومن لا برضی باتقلیل معایاتی ہے السفیہ عرضی باالکتیں)

"كوادًى حالت حتم كرنے كے لئے برقميت برصلح كرلى

اسباب کے قانون سے مغیر کی اولاد میں سنی نہیں

رسول الشمل الشمل الشمل من وساحب دادی زینب رضی الشرعنها آب کی بجرت کے بعد کمہ بیں رہ گئی تعبس۔ رسول الشمل و وہ کہ گئے اور حضرت زینب کو اونٹ پر سیٹھا کر روانہ ہوے کے وہ بن زبیروضی الشمل کمتے ہیں کہ قریش کے دوا دمیوں نے ان کا پیچھا کیا اور مکر سے کچھ فاصلہ بران کو کچڑ لیا ، بر دونوں آ دمی زید بن صاد شرم سے لیے اور ان پر غالب آ گئے ۔ پھر ان دونوں نے حضرت زینب کو اس دقت جمل تھا۔ ان کو اس دونوں ہے حضرت زینب کو اس دقت جمل تھا۔ ان کو اس فاط ہوگیا اور خول بہنے لگا۔ اس کے بعد لوگ ان کو ابوسفیان کے مکان پر لے گئے ۔ وہاں بنی ہاشم کی عورتیں آئیں اور ابوسفیان نے ان کو ان عورتوں کے توالے کر دیا۔ کچھ دن کے بعد وہ بجرت کرکے دریذ ہونیں ۔ گراس حاد شہر ان خوش سن میں میں انتقال ہوگیا (فیل شذل وجعد اللہ حتی ما تت من دیک الوجے ، طبرانی ) ان کے مکان پر اس میں نازک موقع پر حکیما نہ ہواب

ہجرت کے سفریں رسول النہ صلی النہ صلی النہ علیہ وسلم اور البر کر رضی النہ عنہ غار توریس بین رات رہے۔ اس کے بعد بحکے اور معروف دا دنوں برسوار تھے۔ اب کے بھے۔ آپ نے بوجھا "ابو بر تمھیں کیا ہوا کہ تمھیں گئے جلتے ہو اور کھی آپ کے بھے۔ آپ نے بوجھا "ابو بر تمھیں کیا ہوا کہ تمھیں آگے جلتے ہو اور کھی بھے یہ ابو بحروضی النہ عنہ نے جواب دیا: "جب مجھے نعاقب کرنے والوں کا خیال ہوتا ہے تو بیں آپ کے بھے جو جھئے لگتا ہوں اور جب گھان میں میٹھنے والوں کو سوچتا ہوں تو آپ کے آگے جلنے لگتا ہوں "ابو کم رضی النہ عنہ اپ تجارتی تعلقات اور بجارتی سفروں کی وجہ سے لوگوں میں معروف تھے ، راست میں کوئی جانے والا مل جا آ جو بھی ارست میں کوئی جانے والا مل جا آ جو بھی کہ بہتھا رسے میں کوئی جانے والا مل جا آ جو بھی کہ بہتھا رسے ساتھ کون ہے۔ ابو بحروضی النہ عنہ اس کو مختصر جواب دیتے : ھا چ یہ ل مینی (ایک رہم جو مجھ کو راست میں تا آپ ہے طرانی)

دنيا دے كرآ خرت كاسعت جارى دكھت

صهیب کی تجارت کامیاب دی صبیب کی تجارت کامیاب دی ( دیج صهیب دیج صهیب، تفسیراین کترجلدادل)

يسياني مين عي التدام كاراد موتا ب

اسلامیں عسلم کی ایمیت

بدر کی جنگ میں مترمترکین گرفتار موے ان میں سے جولوگ فرینہیں دے سکتے تھے ، ان کا فدیہ بیمقردکیا گیا کہ وہ انساری سے دس آ دمیوں کو تھنا سکھا دیں۔ زیدی ثابت الفساری نے اس طریقے برکتا بت کھی ۔ اس کے بعد وہ رسول الڈھیل الٹر علیہ وسلم کے کا تب مقرد ہوئے اور الفوں نے بڑی عمری کی اور زبانیں کیھیں۔ وہ چھ ذبا بی جانے تھے۔ عصد کا علاج یہ ہے کہ فصد کے وقت چپ ہوجائے

ا مام احد فع بدالترب عباس رض سے روایت کیا ہے کہ بی صلی الله علیہ وسلم فے فرایا: تم بی سے کسی کوجب عصد است تووہ چپ بوجائے۔ آپ نے برجلتین بارفریایا (اذاغضب احد کم فلیسکت، قالما ثلاثا)

معاملات بب صكرت كاطريفه اختيار كرنا

فع كم كموقع برانف ارك دست كر مرداد سعد بن عبا ده ده تقد جب وه مكري داخل بوك تواكفول ف بلند آواز سي كما: آق كلم سيان كا دن م - آج حرمت طال كى جائ ك - آج الله في قريش كوني كرديا-" ابوسفيان ف رسول الله صلى الله عليه وسلم سي شكايت كى كرسود بن عباده النهم كى با تين كرده بير ورسول المرصل الله على الله عليه وسلم في اس كوس كرفر مايا: نهيس ، آج كا دن دهت كا دن مب راج الله فريش كوعزت دے كا - آج الله كعبه كوفطت دے كا -دبل اليوم يوم المى جملة اليوم يعن الله قريشا دي هم الله الكوبية ، فع البارى ، جلد م ، صفى ع)

اس کے بعد آپ نے سعدین عبادہ سے انصار کے دست کا جھنڈ الے بیا اور اس کوان کے بیٹے قیس کو دے دبا۔ ابن قیم بورن کھتے ہیں کہ سعدین عبادہ کو کوئ احساس نہیں ہوار کیوں کہ اعفوں نے دیکھا کہ جھنڈ ا اب بھی ایفیس کے لڑکے کے

المترس معروراً ي ان الواءلم يخرج عن سعد اذصار الى ابنه ، داد المعاد)

دین برشنگی نہیں

رسول التُدصى التُدعليد ك اوصنات كا ذكركرة موت عائشه رصى التُدعنها فرماتى بن : رسول التُرصل التُرعليد وسلم كو

جب بى دوچ ول بى سے ایک كولینا ہوتا توآپ مهیشه دونول میں سے آسان كوا ختیار كرنے ۔ اور اگرده گناه كی بات ہوتی توآپ مرب سے زیاده اس سے دور رہنے والے تھے (ماخیر مسول الله صلی الله علیه وسلم فی اصرب تطالا اختار الیس ها، مالم يكن اتّحا ـ فان كان الثما كان ابعد الناس ، سلم)

ناکانی تیاری کے ماتھ احت دام سے پرمہین

فیفدادل ابو بجرصدیق رصی السّرعد نے رومیوں سے جہاد کا ادادہ کیا توصحاً برکونج کہا اور ان سے مشورہ طلب کیا ۔
ختلف لوگوں نے اپنی اپنی دائیں دیں ۔ خالد بن سعبدرضی السّرعد نے کہا "اے خلیف رسول اِسم آپ کی خالفت کر نے دائے ہیں ہیں اور ندا بس میں اختلات کرنے دائے ہیں ۔ جب آپ بحلنے کے لئے کہیں گے توم کل پڑیں گے اور جب عم دیں گے توم اس کی اطاعت کریں گے ہ ابو بجر رصی السّرعنہ لوگوں کی باتوں سے نوش ہوئے ۔ آپ نے بلال دصی السّرعنہ السّرعنہ لوگوں کی باتوں سے نوش ہوئے ۔ آپ نے بلال دصی السّرعنہ السّری میں ان کہ کرشی تعداد میں ان کے ۔ آپ کے ہمراہ دوسرے کئی اصحاب تھے ۔ جمع ہونے والوں کی جمع مونے والوں کی تعداد اگر چہ کم نہیں بھی ۔ بھر ہوری سے مقابلہ کے لئے آپ کو وہ کم نظراً ئی ۔ آپ نے دوبارہ مشودہ کی آؤ جموری السّری الشر میں ان خداد کورومیوں سے مقابلہ کے لئے آپ کو وہ کم نظراً ئی ۔ آپ نے دوبارہ مشودہ کی آؤ جموری الاصف عند نے فرمایا : بیں اس تعداد کورومیوں سے مقابلہ کے لئے کانی نہیں بھیتا (ما ادصی ہذہ العدی قالجہ وروی کی مقابلہ کے لئے کانی نہیں بھیتا (ما ادصی ہذہ العدی قالجہ مورا بنی الاصف کنوالی جائے۔

فرني خالف سے دي مطالبہ كرنا جواس كے لئے متابل قبول مو

رسول النوس الدوس نفر المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرب المرب

وكوں كے ساتھ نرى اور برداشت كار دبرافتيار كرو

ابوہربرہ دضی الندعنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی مدینہ آیا اور مسی نبوی میں بیشاب کرنے لگا۔ لوگ اس کو مار نے کے لئے دوڑے۔ دسول الندعلی الله علیہ دسلم نے لوگوں کومنع فر مایا اور کہا کہ اسے چیوڑ دو۔ البتہ جہاں اس نے پیشا ب کیا ہے وہاں پانی کا ایک ڈول بہا دو ناکہ صفائی ہو جائے۔ بھر آپ نے فرمایا : تم سختی کے لئے ہو، تم اس لئے بھیجے گئے ہو ہم اس لئے بھیجے گئے ہو کہ آسانی پریا کرو۔ وانعا بعث متب مین دلم شبعتنی معیس ین ، بخاری)

#### معاملات يس باقاعدگي

ابن سعدا وربیم بی نے ابو ہریرہ دخ سے نقل کیا ہے۔ دہ ابوموی استحری دخ کیماں سے اٹھ لاکھ درج سے کرمد مین اے رصبح کی نماز کے بعد عرض النزعذ نے لوگوں سے کہا: دائ میرے پاس دہ مال آیا ہے کہ ابتدائے اسلام سے ابنی رائے دور فاسٹ بدواعتی ) عثمان دخی النزعذ نے کہا: میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کے لئے مال کمٹیر کی خردت ہوگا ابنی رائے دور فاسٹ بدواعتی ) عثمان دخی النزعذ نے کہا: میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کے لئے مال کمٹیر کی خردت ہوگا منتشر اگر لوگوں کا شاد نہ کی جا دان میں میں ہوجائے ہوج

جي رساسيكهو حس طرح تم بولت استيكهت مو

ابن عساكر ف ابوالدر دار رضی الشرعد في الشرعد في كياب - الفول في لوگول كوفسيحت كرف بوك كها: تم جيب و بن كواسی طرح سيكه و جس طرح سيكه و جس كوسيكه في المراح ا

## نصيحت كاراستة كليفول كاراسته

طبرانی نے ابوجفر خطی سے تقل کیا ہے۔ ان کے داداعمبر بن جبیب بن جمات رصی المدّعنہ نے اپنے لڑے کونھیمت کرتے ہوئے کہا: تم بی سے کوئی شخص امر بالمعروب ادر بن عن المنکر کا کام کرنا چلہے تو دہ اپنے آپ کولوگوں کے اُزار پر صبر کرنے کے لئے تیاد کرنے۔ دہ اللہ کی طرف سے ملنے دا ہے اجر پر بھر دسر دکھے۔ کیوں کہ جس نے اللہ کے اجر پر بعر دسر دکھے۔ کیوں کہ جس نے اللہ کے اجر پر بعر دسر کیا ، اس کولوگوں کا آزاد کوئی نفتصان نہ بہنچا سکے گا (افدا الا داحد کم ان یا صربا لمعی و دن ادنی عن المنکر فلیوطن نفسے علی المعدومی الاذی وثین بالنواب من الله تعالیٰ۔ فائد من وثن بالنواب من الله عذ وجل لم یعنی مسالاذی )

رسول النَّهُ كَ جَنَّكُ اشاعت اسلام كے ديے تقى ندكه اقتدار كے لئے

خلافت داشدہ کے بیدسلما نول بیں جو باہی اٹھا گیاں ہوئیں ،حضرت عبداللہ بن غررض ان بیں شر کے بہب نفھے۔ لوگوں نے

کہا: آب فتنہ کوخم کرنے کے لئے جنگ کیوں نہیں کرتے ۔ سعید بن جبیر کی روایت کے مطابق عبداللّٰہ بن عرف نے جواب دیا: تم جانتے ہو کہ فتنہ کیا ہے۔ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم شرکین سے لڑتے تھے اور اس کا مقدم ان بی اسلاً) داخل کرنا تھا۔ تھا دی طرح آب کی جنگ افترار کے لئے نہی دولیس بقتالکم علی الملك، تفنیر بن کیٹر جلام صفر ۸۰۰)

اختلاف كأفيت يراقنداد عاصل كرنا درست نهي

این خوابنات سے معت بد کرنا نہ یا دہ بھا جہا دسے

حضرت جابر رضى النُّرَعند كَبْتِ بِي كَرْمَ لُوكَ ايك غزوه سے لوٹے نُوْرسول النَّمْ اللَّهُ عليه وَسِلَم فَ فرمايا : تم لوگ تِعِوثُ جهاد سے بڑے جہاد کی طرف آسے ہوئے اور کہ جہاد کی ایک جہاد کرنا ، جہاد کی طرف آسے کا این خواہش کے فاا ف جہاد کرنا ، حبحاه مد قالعب مدالا ، جامع العلوم و الحکم صفحہ ۱۵۱)

#### برآدى كاشيطان اس كے ماتھ لگا ہوا ہے

ابن الم المستيد فعفرت سليم بن خظله رف سے روايت كيا ہے۔ وہ كہتے ہيں كه مم إلى بن كعب رضى الله عند كے پاس كئے تاكہ ان سے كچے سنيں ۔ بچر حفرت الى بن كويٹ الله اور بم بھى الله اور ان كے بيھے چلئے لگے ۔ راست بي حفرت عرفاروں وضى الله عند سے ملاقات ہوئى ۔ اکفوں نے مشرمایا : كباتم كونهيں معلوم كه براكے چلنے والے كے لئے فتن اور پھيے چلنے والے كے لئے ذلت ہے ( احاشرى فنننة للم تبوع ذلة للتا بع ء كنزا ممال جلد م

الله كو ورئ عمل بسندب جوستقل كيا ماسة

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تنی رون کو آپ اس پر جیھے
اور دات کو اس پر کھڑے ہوکر نماز پڑھتے ۔ لوگ آپ کے پاس آف لگے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے گے۔ یہاں تک کہ
لوگوں کی تعدا وزیادہ ہوگئی ۔ آپ نے فرایا: اے لوگوا آن ای عمل کر وجس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ اللہ تعالی ایس اک ان اللہ اللہ عالی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عادام وال قل اللہ عادام وال قل اللہ عادام وال قل اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ ع

خداکٹراس کے ساتھ ہوتا ہے جس کو حفر سمجھ کرا دی نظراندا زکر دیتا ہے اور اور اور اور استان کے دن اللہ کے گا اے ابن آدم ایس ہمار ہوا اور تومیری عیادت کے دن اللہ کے گا اے ابن آدم ایس ہمار ہوا اور تومیری عیادت کے لئے گا اے ابن آدم ایس ہمارہ اوالین ہے۔ اللہ کے گا کہا تھے کو معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ ہمار تفا گرتواس کی عیادت کو نہیں گیا۔ کیا تھے کو معلوم نہیں کہ تواگراس کی عیادت کو نہیں گیا۔ کیا تھے کو معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ ہمار تفا گرتواس کی عیادت کو نہیں گیا۔ کیا تھے کو معلوم نہیں کہ تواگراس کی عیادت کو جن تو تو میں ان ان ان انکا گرتونے مجھ کو کھا نا ہمیں دیا۔ بندہ کے گا۔ اے میرے دب، یس کیسے تھے کو کھا نا ان انکا گرتونے مجھ کو کھا نا ہمیں کہ میرے فلاں بندہ نے تھے ہے کھا نا مالکا گرتونے مجھ کو کھا نا کھلا تا تو تو مجھ کو اس سے پاس پا تا سے ہواللہ کہے گا تو نے اس کو بیان نہیں پیا یا۔ بندہ کیے گا ، اے میرے دب، یس کیسے تھے تھے اس کو بین پلاسکتا ہوں تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ کے گا۔ میرے فلاں بندہ کے گا ، اے میرے دب، یس کیسے تھے تھے کو بین پلاسکتا ہوں تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ کھے کہ کے ابن نہیں پلایا۔ بندہ کیے گا ، اے میرے دب، یس کیسے تھے کھی کو بین پلاسکتا ہوں تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ کھے کھا کہ میرے فلاں بندہ سے پانی مان کا گرتونے اس کو پان نہیں ہا۔ کہ بین کہ تو کے معلوم نہیں کہ اگرتون اس کو پان نہیں ہا۔ در میرے مسلم )

جس ف دنیایں اسنے کو جیبایا وہ آخرت بیں تمایاں ہوگا

ابن المالدنيا فنقل كياب كعلى بن إلى طالب رصى الترعنه فرطيا: ابنى ذات كواس طرح جيبيا دوكه تفسارا تذكره ذكيا جلت اورفا موثى اختبادكرو، تم سلامت رموك (وار نشخصدك لا تن كووا صمت تسسلم، كنزامال جلد ۲ صفحه ۱۵۸)

آدی کے مال یں دوسرے کا بھی ت ہے

طرانی نے جدہ رضی اللہ عندسے روایت کیا ہے۔رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کود کھا۔ وہ بريدييث والاتفارآب في اين اعلى اس كييث يرركني اورون رمايا:

یر کھانا اگردوسرے کے بیٹ میں ہوتا تو تیرے لئے زياده ببترتفار

نوكان هذا في غيرهذا المكان لكان خسيرا لك (احد، طرانى)

باب کی ذمہ داریاں

الدنيم في ابورا فع رخ ( رسول النَّد صلى النَّر عليه وسلم ك غلام ) سي نقل كيا ب - وه كيت بي كدرسول النَّد صلى الترعليه وسلم في محصت كما: كبف بك يا ابادا فع اذا انتقدت (اع ابورافي اس دقت تماراكيا حال موكا جبتم مختاج موجاد کے میں نے کہا : کیوں نہ اتھی سے بی اس سے بچنے کی تیاری کروں۔ آب نے فرمایا ضرور ایسا كرو - يعربوجيا تحارب ياس كتنامال ب- يس في كها عاليس بزاد-اوريه المدعزوجل ك المرب - آي فرايا نہیں ۔ ایک حصد اللہ کے داستہیں دواور ایک حصد دو کے رکھو۔ اوراس سے این اولا دکی اصلاح کردییں نے كها: اے فدا كے رسول كيا ان كا بمارے اوپري ہے جس طرح بمارا ان كا ويري بے۔ آب نے فرمايا ہال -باپ كالت اين بيطيريه ب كدوه ال كو كتاب المندى تغليم دے - تيراندازى اورتبراى سكھائ :

وان يودت العليا (طية الادلياء جلدا) ادران كوفرشبو (دين افلاق) كا دارث بنائ ر

بہت سی شکا نیول کا سبب غلط ہی ہے

معاویر رض کی فلافت کے زما نہیں ایک تخص مہل بن سعدر صنے یاس آیا اور کہا کہ امیر درمین (مردان بن حكم على مفكوسب وشم كرتاب يسبل في جها وه كياكبتاب راف وال فكها ده ال كوابوتراب كمتلب (بقول لسه ابدتواب مبيل يسن كرمنس يرسا ودبوك: دالله ماسماكالا البني على الله عليه وسلم دماكان له اسم احب الميه منه خدائ تسماس نام سے وفودني صلى الله عليه وسلم في ال كوبكارا ب ادراك كي ال كاس عياد نام كونى نه تقار ( بجارى كتاب المناقب، باب مناقب على )

مُردہ کو براہجسلا کہنے سے یرمہیسنر

عكرمه بن ابوحبل كى بوى ام حكيم بنت الحارث بن مشام في مكرك دن اسلام لأيس - الخول في دسول التُدْمسى الله عليه والم سے كہاكہ ميرے شوم عكر درمين كى طرف معالك على ميں - انتيا الديشہ ہے كہ آ يان كوقتل كوادين سے ميرى درخواست ہے کہ آپ ایفیں امن دے دیں۔ آپ نے فرما یا ان کو ہماری طرف سے امن ہے۔ ام حکیم اپنے روحی غلام کو ے کر عکرمہ کی تلاش بین کلیں - عکرمِہ اس وقت نہامہ کے ساحل بر پہنچ چکے تھے۔اور کشتی برسوار ہوگرسمندریار چلے جانا چاہے تھے رعین اس وقت ام حکیم دہاں بیخ گئیں اور کہا کہیں اس مستی کی جانب سے آدہی ہوں جو تمام لوگوں میں سب سے بہترے رتم اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو " انھوں نے بڑی شکل سے ان کو دائیں کے لئے تبار کر لیا۔ ام حکیم نے کہا: بیں ن رسول التعمل التدعلي التدعلي وسلم سے تمعارے سے امان طلب كرنى ہے۔ عكرمہ نے كہا "تم نے" النوں نے كہا: بال بيں نے ده اپنى بوى كے ساتھ واپس دوا نہوئ - مكر كريب اَسے تورسول الترصلي الترعليد وسلم نے اپنے اصحاب سے كہا: بات كم عكرم نة بن ابى جول مومناه ها جدا خلا عكرم بن ابوجہل مون اور مها جر موكر آرہے ہيں تم لوگ تسبوا ابا و فان سبت الميت يوذى الحى ولا يبلغ الله على مان كے باپ كوبرا نه كمنا كيوں كم ده كوبرا كہنے سے ذده الميت الميت يوذى الحى ولا يبلغ سے ذده موده كوبرا كہنے سے ذده الميت

تعلقات میں دوسروں کی عزت کا کحاظ رکھٹ

انزل الليله على بنى النجاد اخوال عبد المطلب اس وقت يس عبد المطلب كے مامول بزنجار كے يہاں تم وقت يس عبد المطلب كامول بزنجار كے يہاں تم وقت يس عبد المطلب كے مامول بزنجار كے يہاں تم وقت يس عبد المطلب كے مامول بزنجار كے يہاں ہو۔
ابد ابد بد انصاری (خالد بن زید نجاری خرد جی ) جن کے يہاں آب ابتدائی چند مينے تھے رسے دنبوی اور اس کے گرو جموں کی تعمر کے بعد آب اس بین منتقل ہوگئے۔

شبہ بردائے شیطان کی دائے ہوتی ہے

ان انشیطان یجدی من ابن اَدم مجری الدم دانی شیطان اَدی کی رگول میں فون کی طرح دیڑتا ہے۔ مجھے خشیت ان یقن ف قل تجامشوا ادقال شینا اندیشہ واکشیطان تھارے داوں میں میری طرف سے (متفق عبد) کوئی برا گمان نرڈال دے۔

جس نے دنیا بس اپنے کو جھیایا دہ آخرت بی نمایاں ہوگا

 . كا الله المن ردعن عرض اخيله رد الله عن وجهده الناريوم القيامة ) صدقہ ہرا دی پرسنسرض ہے

كُلَّ مَسُلا كَلْ مِن النَّاسِ عَلَيْ لِي صَد تَتَ كُلَّ يَوْمٍ تُطلُّعٌ ثنيهِ الشَّمِسُ ـ تَعَدِلُ بِينَ اشْنِينِ صَدَ فَتَهُ وَتُعينُ الهِ لَ فَي داتَبتهِ فَتَحمِلُهُ عَلِيها ادتَرنَع لَهُ عليها متاعه صلَ تَهُ والكمه الطيبة صلاقة وبكِلّ خَطْوَةٍ تَمَسْيِهُا إلى الصّلارة صدّ قدة وتميطُ الأذى عن الطمايّ صدقة ( بحارى وسلم) آ دی کے برجوریا یک صدقہ ہے بردن جب کہ سورج طلوع ہو۔ دوآ دمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ ادمی کو سوادى يرحيه هفيس ياسامان آارنيس مددكرنا صدقه ايك اجهابول صدقه اراسته عليف كى بردبين كو مثادين صيقب-

#### الله كامجوب بنده وه ب جوا خلاق مي ا جهام

طرانی اور ابن عبان نے اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس بید تھے اور ہم اس طرح جب تھے جیسے کہمارے سروں پرچڑ یاں بیٹی مولی ہیں ، ہم یں سے کوئ می بول نہیں و ہاتھا اتے میں کچھ لوگ آے ۔ اعول نے پوتھا: اللہ کے بندوں میں سے کون اللہ کو زیادہ مبوب ہے ۔ آپ نے فرمایا : جوان میں سے اخلاق میں اچھین (احسنهم خلقا، الرغبب والتربیب جلدم)

بندول کے حقوق اداکرنا

رسول الشُّرصل السُّرعليدوسلم نے اپنی وفات سے چندون پہلے خلات معول ایک لمبی تقریر فرمانی آ خریس آ بیسنے کہا: ہی اللّٰه كيهال اپنامحيف زندگ صاف سخوا كرجانا چا متامول -اگركسى كاكونى قرض مجه برده كيا موس كويس اداكرنا كهول كيا مول. یا غرارادی طور برکسی تحف کو مجھ سے کوئ ذمنی یا جسمانی تکلیدن بینی موتوره مجھ سے اس کابدلہ اے ا مجھ مان كرد ، " آي فنقريخة كرك انتظار فرمايا مركونى نه بولا - اب ظبرى نماز كادتت بوچكا تقارآ ب في جماعت ماته المبرك نمازاداك منازطر كع بدرآب دو إده ممريرات اور دى سوال بيروبراياك ميرت دركسى كالنرص بويامجه سكسى كى المنت مولى موتوده ابنا بدلد الم المستخص المقاس في كماك" الع فدا كرسول إآب كا ديرمرا لي في درم كأفرض ہے "اس کے بعراب نے حکم دیا اور ان کے پانچ درہم اس وقت سجدیں اداکردے گئے۔

برایک کے ماتھ انصاب کرنا خواہ دہ کم زور ہو یا طاقت در

مادین ابرمغیان نے نزارصدائی سے کہاکہ اے نزار ، مجھ سے لی کی صفت بیان کرو (یا ض ارصف لی علیا) اس کے جوابين الفول في جو كيد كها من كي بند يملي بي فقي: وه بمارك اندريمارك ايك شخص كى ما نند نفع - كونى طاقت در ا بن باطل میں ان سے امید خرسکنا تھا اور کو ل کرور ان سے عدل یا نے میں مایوس نم مسکنا تھا رکان فینا کا حذفا لايطمع القوى في باطله ولابياً س الضعيف من عل له) الله ع درناسب سے بڑی وانائے

ابن مردوید نے صفرت عدالتر بن معود سے ایک مرفوع مدیث نقل کی ہے کہ حکت کابراالٹر کا فون ہے (داس العکمة من بشار) کی تغیر کے (داس العکمة من بشار) کی تغیر کرتے ہوئے کہا کہ محکمت سے مراد الٹرکا ڈرے کی نکہ الٹرکا ڈرتمام محکوں کامراہ (العکمة خشیة الله فان خشیة الله داس کل حکمة ، ففروب کثیر)

• • • • • •

 مبہت رافلات یہ ہے کہ غصب نہ کرے

ابوالعلار بن الشخيرف روايت كيا ہے - ايك شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كياس سائے سايا اوركها:
اے فداك رسول إكون ساعل انفنل ہے م آپ ف فرمايا اچھا افلاق - كيروه وائيں سے آبا اور بوجھا: اے فعا كے رسول!
كون ساعل انفنل ہے - آب ف فرمايا اچھا افلاق - كيروه بائيں سے آبا در بوچھا اے فداكے رسول إكون ساعل اففل ہے - آب اس كى طرحت آب اس كى طرحت متوجہ ہوئے اور دسترمايا:

مالك لاتفقه حسن الخلق عوان لاتغضب تم كوكيا بوكياكم الجع افلا ت كونبي سجعة روه يهك مالك لاتفقه حدن الخرام الكرم المحت (محدن نفرالم وذي مكاب الصلاة) الحرتم سي بوسكة وثم غصر فكرو

جنت یں بہنیانے دایے اعسمال

طبرانی فے جمید طویل سے روایت کی ہے کہ انس بن مالک رضی الله عند بیار موے کے کھ لوگ ان کی عیادت کے لئے آئے ۔ آپ فے اپنی خا دمہ سے فرمابا : ہما رے ساتھیوں کے لئے کچھ لاؤ ۔ اگر چرد دٹی کا محرا ہی کیوں نہو ۔ کیوں کہ یں نے دمول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے :

مکادم الاخلانی من اعمال الجندة (الرغیب الرمیب ملا) الجھے افلان جنت کے اعمال میں سے ہیں۔ سب کے ساتھ رحسم کا برتا و

سبيل بن عرد كت بين رسول التُدصل التُدعليه وسلم ايك مُقام سي كُرْد ع تواب ف ايك ادن كوديكها بس كا بيث اس كى بيش سي مك ر إتفاء آي فرمايا :

ق - فاركبوها ان ب زبان چوبايوں كے بارے بي الله ع درد - ان ير ادر ان كو صائح طريق سے كھلاك - ادر ان كو صائح طريق سے كھلاك -

اتقواالله في طن البهائم المعجمة - فاركبوها صالحة وكلوها صالحة (الودادُد)

### دائ كا اخسلاق كيسا بوتا س

عروبن المروالجهن صف سناكد كمين ايك بني كاظهور بواسه - ده ابني سوارى بربيط كرمك بينج اور رسول الله صلى الته عليه وسلم من الماقات كى - آب فريا : «ا معروب مره إين خدا كا بجيجا بواجيفي بول تمام انسانوں كى طوف من ان كواسلام كى طرف بلا مول - ان كو يقليم ديا جول كه فول نه بها كه درشة دارول كے تقوق اداكر و، ايك الله كى عبادت كرو، بتوں كو جيوثر دو ، بيت الله كا في كرد ، درصنان كے مينے كر درشت داروں كے تقوق اداكر و، ايك الله كى علام من حول من بيا اس كے لئے جنت مان اس كے لئے كرد ورس في ان بال س كے لئے جنت مان اس كے لئے آگ كا عذاب ب - اس عرف الك الا الله و اندة م كوج بتم كى مون اكبوں سے بائے كائ عرب مرق بہلى ما قات ميں مناثر مو كئے اور كہا : استهد ان لا الله الا الله و اندى دسول الله آ منت بكل ماجئت بهم من حدال و حدام وان دغم ذلك كثير من الا توام ارس كواي ديا موں كم الله كسواكو كى معبود نہيں - اور بهمان من من منائر مو كئي دورام برايمان لا يا جى كرآ ئے ہيں و فواه بہت سے وگوں كو يہ بات

بمكالكے كيم الخوں نے كها: اے خدا كے دمول إمجه كو ميرى قوم كى طرف بينج ديجے - شايد الله ميرے دريد سے ان يراحسان كري حس طرح اس نے آپ كے دربعيد ميرے اديراحسان كياہے -آيانے ان الفاظين نفيحت كرتے ہوئ ان كوروا مذكرا: عليك بالدفق والقول السد مد ولا يكن فظها ميشرن اختياركرنا ، سيدهي بات كبنا ، تندنومت بنا، تكبرا ورحد يذكرنار ولامتكبرا ولاحسودا (كنزانعال)

چاراہم ترین تقیمتیں

ابد درونی الله عنه کتے ہیں ۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم تھ دن تک روزانہ مجھ سے کہتے رہے ۔" اے ابدند! خوب جمداو جزئم سے كما جانے دالاسے " جب ساتواں دن آياتو آپ نے فرمايا:

ادميده بتقوى الله في ستى امديد دعلا منينه، ين تم كفي عن كرنا بول كھا اور يھيے برمال بي الله داذا اسأت فاحسن، ولا تسمل احداشينا د سے درنے کی۔ اورجب تمسے کوئ برائ ہوجائے تواس كى بىدىمىلائ كروكسى سے كوئى چيزىنمانگو خوا متھاراكورا (الترغيب دالترميب جلدم) گركي مور ادركسي كي امانت يرقبعندمت كرنا-

ان سقط سوطك، وُلاتقيضن إمانة

انسان کے ماتھ رعابیت

ابدہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ ایک اعرابی آیا اورمسجدیں بیٹیاب کرنے لگا۔ لوگ اس کو مادنے کے لئے دور الدون الله من الله عليه وسلم في لوكون كومنع كيا ادرون رمايا:

من ماء - فانما بعثنم ميسرين ولم تبعثمامعسوي كروال دوركيون كرم آسانى بيراكر في دا المناكر بهيع كي بوسختي كرف والع بناكرنبين بيسي كيور

دعوی واربقواعل بوله سجلامن الماءاوذنوبا اس کوچوردو ادراس کے بیتاب بریانی کا دول نے

بودھوکددے وہسلمانوں بی سےنہیں

ابدبريره وضى الشعند كبتة ين كرسول التُرصلي الشُّرعليدوسلم بازار سي كُذرر ب تع را يدف ويكها كدايت فس غله كا و هيرا كائ موت اس كوفروخت كررا ب- آب ف فلرك وهيريس ابنا باتع والاتو آب كى انكليال ترموليس - آب فلم ك مالك مع كباكداس ين يتركيس ب- اس في كباكه بارش بن بهيك كيا- آب فرمايا:

یا در کھو جو دھوکہ دے وہ ممیں سے نہیں ہے۔

افلاجعلتاء فوق الطعام حتى بيوا والناس - من تم نه اس بعيكم وك واديركيون فركها تاكروك ديمه ليت \_ غشنا فليس منا رمتفق عليه)

صحابی کا سب سے زیادہ مجبوب مل

البنعيم في عبد التُدين عباس رضى التُدعند سے روايت كياہے - الخول في كيا:

اگرین سلمانوں یں سے سے کھری فرگیری کروں ، ایک مہین یا ایک مفت ک قریم کھ کو گایر گاکرنے سے لاناعول اهلبيت من المسلمين شهرا ادجمعة ادماشاءالله احبالي من عجة بعد بحة ولطبق زیادہ محبوب ہے۔ اگریس ایک طبق دانق (بیسیے)ایے بھان کو ہدیرکروں تویہ مجعے اس سے زیادہ بسندہے کہ يں ایک طبق دينارنی سبيل الله خرج کروں۔

بدان العديده الحاخ لى فى الله عزوجل احب الى من دينار انفقه في سبيل الله عزوجل (ملبرالأولياء جلدا)

بانده بات د کرنا ، کسی کا برا نه عابت

زيدين اسلم كيت بير - ايورجان رضى الترعندمون الموت ميل مبتلا بوسة راوك ال ك ياس أك روه بيار تف كران كا چېره بيك د بانفا ، لوكول في بوچها ؛ كيا بات ب كرآب كا چېره اس قدر جيك د باب را بو دجان رضى الله

عنرفيواب ديا:

قابل اعمادين - ايك يركس به فائده باتنبي كرا تفاء

مامن عملی شیع اوثق عندی من النستین - اما میرے عمل میں میرے نزدیک دوجیری سب سے زیادہ احداها فكنت لا أتكلم فيمالا يعنيني ودامسا الاخولى فكان قلبى للمسلمين سليما (ابن سوجلة) دومرے بركم برادل سلمانوں كاطرت سيميشمات رہا۔

ابلام بين نزاكت احساس

عبدالدن عباس والمين بي رايك خف ف ذن كى غرض سے ايك بكرى كوسيد ك بل الدر كھا تھا اور ابنى تيرى تبركرد بانتفار رسول الترصل السعليه وسلم في ديك كرونسر مايا:

الديدان تمينها موتنين \_ دهلا احددت كياتم كرى كودوموت مادنا چاست مورتم فاس كوبيها

سَفْ مَلْكَ تَبِلُ النِّعْجِعِهِ الطبراني ، احد) كبل سُكُ مع يَهِ ابِن تَهِمُ كُيول مُ يَنْ كُرلُ ر

خادم كى كوتاميون يماس كومعان كرنا

عدالله بعروة كت بي - ايك اعواني رسول الله صلى الله عليه وسلم كياس آيا ورآب سي إجها: " ا عفدا ك رسول إلين خادم كويس روزان كتني بارمعات كرول - آب في فرمايا: سبعين مدة (متر بارمعان كرد) ترزى الدواؤد كسى انسان كماته وحثيان ملوك جائز نهيين

غزوه بدر کے بعد جولوگ گرفتار ہوئے ان میں ایک تخص مبیل من عمرد تھا۔ بہ قریش کا بہت مشہور خطیب تھاا ور رسول اللهصلى التُعليد وسلم كے خلاف نہايت محنت تقريري كياكر تا تفاء عريضى التُعند في آب سے كہا: مجھے اجازت ديجي كبين استخص كے الكے دو دانت تور دوں ، تاكة آئده يراسلام كے طلات تقريبي مركيكے -آپ نے كما:

میں اس کا چرو نہیں بگاڑوں گا درنہ الندمیرائلی چرہ

لاامثل بدفيمثل الله بى وأن كنت نبيا

رمن اخلاق النبى ) بكار دے كا - اگر جيس المند كا رسول بول -

احیث اداکیے میں دہرنہ کرو

ابن ما جدنے عبداللہ بن عرصی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسنرمایا: اعطوا الاجبراجوہ قبل ان بجہان عددت مزودرکواس کی مزودرک بسینہ سو کھنے سے پہلے دے دو

#### برائ كرنے والے كے تق ميں اچھى دعساكرو

ابوہریرہ دضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرائی کولایا گیا۔ آپ سے حکم سے اس کوکوڑے مارے گئے۔ جب وہ چلاگیا تو کچھ لوگوں نے کہا: اے اللہ اس من کورسواکر۔ اے اللہ اس تخص پر لعنت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مایا:

اس طرح مت کہو اور اپنے بھائی کے خلات شیطان کے ساتھی نہ بنو۔ بلکہ اس طرح کہو: اے اللہ اس کومات فرما۔ اسٹراس کو ہدایت دے۔ فرما۔ اسٹراس کو ہدایت دے۔

لانقولواهكذا ولاستكونوا للشيطسان على اخيكم- دكن تولوا اللهم اغفرله اللهسم اهده دابن جرير)

### مسلمان كولعنت كرنا ببت براگناه س

طرانی نے سلمہ بن اکورع رض سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه دسلم کے زمانہ یں بب میکسی کو دیکھتے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی برلعنت بھیج رہا ہے تو ہم سمجھتے تھے کہ دہ بڑے گنا ہوں کے دروازہ بن سے ایک دروازہ بیں داخل ہوگیا ہے دکنا اذا را ینا الرجل بلعن اخا کا را بینا ان فنداتی بابامن ابواب الکمائر)

مؤن كوحقير مجناب دين كس العاسكتاب

عودہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیلم ایک تھے میں تھے۔ آپ نے عرفات سے کوپٹ کرنے ہیں اس ا بن زیدرہ کی وجہ سے دیر کردی ۔ آپ ان کا انتظار کردہے تھے کہ ایک لاکا آیا جوکا نے رنگ اور عیبی ناک والاتھا۔ اہل مین جو آپ کے ساتھ تھے ، یہ دیکھ کر ہوئے :

انما جبسنامن اجل ده ذا (ابن سودجلدم) اسی کی وجہ سے ہم روسے گئے تھے عودہ رہ کہتے ہیں کہ اہل ہمین اپنے اسی قول کی وجہ سے کا فرہوئے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے بزید بن ہارون سے پوچھا عودہ رض کے اس قول کا کیا مطلب مقار ایھوں نے جواب دیا کہ ابز برضی التّدعنہ کے زمانہ میں اہل مین کا مرتد ہونا ۔

اولادكسى آ دمى كىسب سے برى كرورى ب

بزارنے اسودین خلف رم سے روایت کیاہے ۔ دسول النّدُصلی اللّٰدعلیہ دسلم نے حسن بن علی رہ کواٹھایا ا دران کا پوسہ بیا ۔ پچوصحا بہ کی طرف متوجہ ہوکرنسنرمایا :

الاكادى كوجنيل بناتاب، نادانى كے كام كرة اب

ان الولد مبخلة مجهلة مجبئة

ربیتی حبلدم) بردل بنادیتا ہے۔

طرانی نےعبداللہ بن عرسے ایک روایت نقل کی ہے۔ اس بی یہ الفاظ بھی ہیں :

الترشيطان كوبلاك كريد رب شك أولاداً دى كيلي فلتنهد

قَامَلَ الله الشيطان ان الولد فنديك

كفريومعاطات ميس كفسدك برسب كاكردار

بيهتى في حسن بن على رخ مع روايت كباب عربن خطاب رسى الدُّعنه ف حضرت على رخ كى صاجرًا دى ام كلتُوم

سے كاح كابيغام ديا بوآب سے عمريں بہت جيونى تھيں۔على بن ابى طالب رضى الله عند في ابنے بيلوں حسن اورسين سے كهاكدابيغ يحياك ساتخداين بين كى شادى كانتظام كردر دونول فيكها ؛

ده عورقول میں سے ایک عورت ہے ۔ اس کو اپنی ذات

هى امرأ يّا من النساء تختا ولنفسها

کے پارے بی اختیارہے ر

رکتزانیال جلد م)

على ابى طالب رضى المدعن يس كرغه مهوكة اورائه كرجان لك يحسن رضى الدّعندة آب كاكيرا يروي الدكها: " اے باب ا آپ کی جدائی کویس برداشت نہیں کرسکتا۔" پھردونوں نے عرضی الشرعذ سے اپنی بن کا نکاح کردیا ۔

كون مسلمان دومه مسلمان كوحقرة سجع

حسن الى طالب كيت بي مسلمانون كى ايك جماعت الدموسى التعرى دم كياس آئ جوفلانت فاردتى بس گورز کے عبدہ پر تھے۔ ابو وسی استوی رہ نے عودل کوعطے دیئے اور ان کے ساتھ بوعجی تھے ان کو چھوڑ ویا عرصی الله عند نے ابوموسیٰ استوری رخ کو بکھا:

مونے کے لئے یہ کانی ہے کہ وہ ایٹ سلمان مجا کی کو تقریجے ر

الاسويت بينهم- بعسب احدى من السند تهذ دونوں كے درميان برامرى كيوں نركى - ادمى كرا ان بحقوا خاة المسلم دكنزالمال جلدم)

مسلمان كفائى كو كهرام طب بس دالت جائز نهيين

عبرانی في سليمان بن صرد رضى الشرعند سينقل كيا ب - ده كيت بي كدا يك اعرابي آيا اوراس في رسول الشرصلي الشيطير وسلم کے ساتھ نماز ٹرھی۔ اس کے یاس ایک سینگ تھی کچھ لوگوں نے اس کی سینگ مے کر چھیا دی ۔ نمازختم موئ تو اعرابي سينگ نه ياكر كليراكيا - اس في كها: ميرى سينگ كيا مونى - رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: من كان يؤمن بالله والميوم الرّخونلا يروعن بي جتّخص المنّداوريم آخرت يرا يمان دكهمّا بووه بركز

مسلما (بيتي طده)

نكاح سد دعوت ناموں كى تقسيم سے بنيسر

انس رضى التُدعندكت بي رعبدالعن بنعوت رخ بجرت كرك مدينة آئ تورمول التُرصلي التُعليد وسلم ف ان فى موا فاة سورين ديع انصادى رف سے كونى سور صن فعيد الرحن بن عوث رض سے كہا: ا ميرے بجائى إيل الل مدينيس سب سے زيادہ مال دارموں - مبرے مال كوديك كرنم اسس سے آدها مال لے لورميرى ووجديال بن دان بس سے بوتم کوبسند بداس کو یس طلاف دے دوں اورتم اس سے نکاح کراور عبدالرحمٰ بن عوت رض نے کہا: الديمقالي ابل اور مال بي بركت دے - مجھے تم باناد كا راست بتادو - الفول نے تجارت شروع كردى اور مبت نفع كرا با ـ

بكه دنوں بعدا يك روز رسول الندسلى الدعليدوسلم كے پاس آئے -ان كے كيڑے برزعفران كا ترخفا ـ ومول التُرصل التُدعليد وسلم في يمانى زبان بين مسترما يا مَيْهُ بِيَ " (يدكبا) الحفول في كما وبين في الكي عورت سے كاح كرايا ہے۔ آب نے فرمایا، کتنا میرمقرر کبا ۔ ایخوں نے کہا ، ایک تعلیٰ کے درن کے برابرسونا۔ آب نے فرمایا : ولیمرکر و اگرچہ ایک بکری سے۔

اولم ولو بشاة (احمر)

كمرى ذمه داريول كواداكرناجب دنى سبيل الترسيم كمنهي

طرانی اور نباد نے عبدا لندین عباس رہ سے نقل کیا ہے۔ ایک عورت دسول الندھیل الندعلیہ وسلم کے پاس آئ اوركها: اے فدا كے رسول! بي عورتوں كى طرف سے قاصد بن كرآ يے ياس آئى ہوں۔ ان عورتوں بي سے برعورت، خواہ آپ اس کوجانے ہوں یا نہ جانتے ہوں ، آپ کے یاس اگریسوال پوچھنا چاہتی ہے۔ الشرمردول کا رب ہے اور عورتوں کا بھی۔ وہ دونوں کا اللہ ہے۔ آپ مردوں کے بھی رسول ہیں اور عورتوں کے بی - اللہ فے مردوں کے الع جہادر کھا ہے۔ اگر دہ اس میں کامیاب ہونے بن تواجر یاتے ہیں۔ ادر اگر مارے جلتے بی توالتہ کے بیال زندہ بوكررزت مامل كرية بير - كير بمعورتوں كے لئے كياہے \_آب لے فرمايا:

تحفارے لئے جہا دے برابرہے۔ اگر خے عورتوں میں ببت كم بي جوايساكرتي مول-

ان طاعة الزوج واعترافا يحقه يعدل ذلك، شوبرك فرال برداري اوراس كم حقوق كابيجانا وقلیلمنگن من یفصله (الترغیب والترمیب)

دومسرول كونكليف دينے سے يرمبيز

الك في ابن ابى مليك سے روايت كيا ہے ۔عرفاروق تى النوعنر في كے موقع يرايك عورت كو ديكھا ۔ وہ كوره كى بماسى سى ستلانفى اوربيت الله كاطوات كردى فى -آب فاس سعكما:

ياامة الله لا قذى الناس لوجلست في بيتك الماليُّك بندى ـ لوگون كو تكليف م دم يهترب كة واين كويل بيطف -

وه عورت گھریں بیھے گئے ۔ کچھ عرصہ بعد ایک آ دمی کا اس مجذومہ عورت پرگزر موار اس نے کہا: وہ خلیفہ جنھوں في تحديد كوطوان سيمنع كيا تفاوه وفات باكير اب تو گھرسے كل ر فاتون نے جواب ديا:

میں ایسی نہیں کہ زندگی میں ان کی اطاعت کردل اور

ماكنت لاطبعه حيا واعصيه ميتا

(کنزالیمال جلدس) مرنے کے بعدان کی نافرمانی کروں ر

گھرمیں دا فلد کے لئے اجازت طلب کرنے کے آداب

طبرانى في مفيد وفي الترعند سفقل كيا ج وه كتي بي كرب رسول الترصلي الترعليد وسلم كي إس تعا - على ابن طالب رضى الله عندات اوراندر آن كى اجازت طلب كى - اعون فيهت آمسته معدروا زه كشكمشايا رف ق الباب دفا خفيفا) رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ال كم لئ وروازه كعول وو سطراني في ايك اور روايت بي سعدين عب ده ينى النُّدعندسے نقل كياہے - وہ كتے بى كرود رسول النُّرصلى النُّرعليدو كلم سے خفے نئے آئے ایخوں نے اندر واخل ہونے كی ا مانت طلب کی اور در دازه کے سامنے کھڑے ہوگئے ۔ رسول الله علید دسلم نے اشارہ سے فرایا کرکنارے کھڑے مج جا دُ۔ پھر كيدرين الدراليا اورفرواي: هل الاستنادان الامن اجل النظر (اجانت طلب كرنا ديجف سے بحيني ك يع توب)

# دستر خوان بركس كو بلايا جائ

ابن سعد نے معن سے دوایت کیاہے۔ وہ کہتے ہیں کرعبداللہ بن عررضی اللہ عنہ جب کوئ کھا نا تیارکرتے الد ان کے پاس سے کوئی حیثیت والا آدمی گزرتا نواس کونہ بلاتے ۔اببتدان کے اور سے اس کو بلاتے راور حب كون مسكين آدمى گزرتا توعبدالتدين عرف اس كوبلات - كران كوال كالركادر ميتيج اس كونبلات - ايفول فرمايا: ياوگ اس كوبلاتے ہيں جو خوامش نہيں ر كھتار اورحب يى عون من لايشتهيه وين عون من كوخوابش ب، اس كوجيوردية بن ـ يشتهيه

گھردالوں کی خواہش برحلینا دینی مزاع کے خلاف

بهتی نے جامین عبداللہ دخی الٹرعنہ سے دوایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عمری خطاب دخی الٹرعنہ کی ملاقا

جوى اورس في ايك دريم كاكومت فريدا عقا وراس كو كركر جار با تقا - انفول في جيايكيا ب- يس فكها:

ترم اهلی فابتعت لهم لحماب دهم سرع گرواول کررهی بولی خوابش ہے۔ یں غان کے (الترفيب والترميب جلدم) ك ايكدرم كالوشت حريراب -

يس كرور فرمر علفظ (قدم اهلى) كوبار باردمرات رب يهان تك كم مجع يتمنا بون كدير دم مجه سكبي كرجاناه يا عرصى التُرسيميرى القات نموتى بيهتى كى ايك اور روايت مين يرب كه جابر بن عبداللدرضى الترعندن كها: بن ف این گروالوں کے لئے ایک درم کا گوشت فریداہے۔اس کے کھانے کی انفیس برت فواہش ہونی ہے عرف نے بیس کرفرمایا: كاجب كالمكركسي بيزك فوابش موتى بتوتم اس كوخريد اكلمااشتهيتم مشيئاا شتريتيوي

> يرآيت تم سع كمال يل كى: اذهبتم طيباتكم فى حيانكم الدنيا واستمتعتم بها (احقات) خواش رفالور کھنامسلمان کے لئے صروری ہے

احمداورعبدالزداق اورابن عساكر في حن بن على رم في نقل كيا ہے۔ وہ كہتے بب كرعم درضى الله عندا بنے لڑ كے عبد الله دخ ك گھریں داخل ہوئے۔ان کے بیال گوشت آیا ہوا تھا۔عرفی الشرعنے نوچھا یکسیا گوشت ہے۔صاحبزادہ فےجاب دیا: أج محدكواس ك كفاف كن خوابش بولى ب معريض الدعند فرايا:

وكلما الشتهيت شيئا اكلته كفي بالم المدوا ال جب عجى تموكس يني خابش بولى بي وتم اس كوكهات مو آدی کے اسراف کے لئے یہ بات کا نی ہے کجس چزی فواہش بيدا بواس كوكمات

ياكل كل مااشتها لا متخب الكنز جلدم)

ایک لمان کا دومرے سلمان سے طع تعلق اسس کوفتل کریے کے برا مرہے

بى الدعليه وسلم في فرمايا : حبس في اين بها في سع ايك ل مك بدائ وكلى توراس كافون بهان كا ماندى - (ابددادد)

عن ا بي خواش السلى رضى الله عنه انه سمع البي صلى الله عليه وسلم يقول : من هجرا خاكا سنة نهوكسفك دمله

# انضاف پیندی

#### مهسا حیٰ کےمعاملہ میں کوئی رعامیت نہیں

بن مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی جس کا نام فاطم تھا۔ ہوگ درے کہ اس کا ہاتھ کا طرد یا جا ہے گا۔ ہوگوں نے اسامہ بن نریدرہ کو رسول النرصلی الشرعلیہ وسلم کے پاس سفارشی بنا کر بھیجا۔ آپ نے سناتو آپ کے چہرے پر عصد کے آثار ظاہر ہو گئے۔ آپ نے کہا: کیاتم مجھ سے النٹر کی مد کے ہارے ہیں بات کرنا چا ہتے ہو۔ اسامہ رہ نے فور آ کہا: رسول النٹرہ اِ مجھ سے فلطی ہوگئی۔ میرے لئے مغفرت کی دعا کیجئے۔ پھر آپ نے فطیہ دیتے ہوئے فرمایا: جھی امنیں اس لئے ہلاک ہوگئیں کہ ان کا کوئی تربیب ہوری کرتا تو اس کو چھوٹر دیتے۔ اور اگر کوئی کرور چوری کرتا تو اس پر صرحاری کرتے ۔ اس ذات کی تسمیم میں میری جان کا طمہ قبنت محمد میں تت کرتی تویقیناً بیں اس کا مان کا طرد نینا۔ واللی نفس محمد میں ہیں کا ، لوان فاطمہ قبنت محمد میں تت محمد میں تت محمد میں تی دھا (بخاری ڈسلم)

حددادر كبرسيائى كے اعترات ميں دكاوٹ بن جاناہے

غزدة احزاب سے پہلے مدینہ کے کچھ سے دی کھ گئے۔ انھوں نے کھ والوں کو دسول التُرصلی اللّہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائ پر ابھارا اور کہاکا تم ہوگئی مدینہ پر حملہ کرو۔ ہم بھی تمھارا ساتھ دیں گے۔ ان سے دیوں میں تی بن افطیب اور کعب بن اخرون وغیرہ شال تھے۔ اس وفت مکہ کے مردار وں نے بہودی علمارسے کہا کہ ہم بیت اللّٰہ کے متولی ہیں ہم حاجیوں کی خدمت کرنے ہیں اور کعبہ کو آباد رکھتے ہیں۔ بنا وکہ ہمارا دین بہترہے یا محمد کا دین (افل بین اخیرام دین صحمد) بہودی علمار نے جواب دیا: تمھادا دین ان کے دین سے بہترہے اور تم ان سے زیادہ تن بیرمو۔ دانتم اولی بالحق صفہ و تہذیب سیرہ و این مشام جزء اول صفحہ ۱۹۹)

انصاف میں چھوٹے اور بڑے برابر ہیں

ابن عبدالحكم نے انس رضی الله عنہ سے نقل كيا ہے ۔ وہ كہتے ہيں كہ مصركا ايك با شندہ عمين خطاب رضی الله عنہ كي باس آيا ۔ اس نے كہا: اسے اميرالمؤمنين إمين ظلم سے بناہ يلنے كے لئے آپ كياس آيا ہول اب سے بست نے ہو كياں كياں اور يس بس نے ہو كياں دى۔ مصرى نے كہا: مصرك عالى كے لائے محد بن عموی نادا ہوں اور يس اس سے آسك نئى گيا۔ وہ خفا ہو گياا و داس نے بھے كوڑے سے مادنا شروع كيا اور كہتا جا تا تفا: خدن حا و ا نا ابن الا كومين (بر ہے اور يس بر سے آرہ بول كا بيٹا ہول ) به ك كر غرضى الله وبن عاص رضى كو تك كو الله الا كومين (بر ہے اور يس بر بر بني الله وہ لين الله كومين (بر ہے آدميوں كو مادو۔ اس نے مادنا شروع كيا و كو تو الله كو اور اس كو الله و الله كور الله و الله كور الله و الله كور الله و الله كور كيا ہوں كو الله و ا

تم نے کب سے لوگوں کوغلام بنالبا صالال کران کی ماوں نے ان کو اُزاز جنا کھا یا عمر و متی تعبد تم الناس وقت ولد تھم امھاتھم احوارا

امیرکی ذمرداری یریمی سے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے کام کو دیکھے

تعرض الله عدن ولوں سے کہا: بنا و اگری تھارک ادبر کسی بھیے آدی کوعائل بنا وک ص کویں بھی لا جانتا ہوں ادر پھراس کومکم دوں کہ وہ انصاب کرے توکیا ہیں نے اس دمہ داری کوا داکر دیا جویر ادبر ہے ۔ دوگوں نے کہا ہاں ۔ حفرت عرد خور لیا: منیں ، جب تک میں اس کے کاموں کا جائزہ ہے کہ یہ بھی نے دیکھ لوں کہ جبر کا میں نے اس کو حکم دیا تھا اس یہ اس نے عمل کیا یا نہیں ۔ اخوج البيهقى وابن عساكرعن طاؤس ان عمر دضى الله قال: ارأيتم ان استعملت عليكم خيرا ممن اعلم ثم امويت العلال، انضيت ماعلى - قالوانعم - قال لا يحتى الل فى عمله اعمل بها امويته املا

حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ عمر فارد تی رضی اللہ عند جب کسی کو عامل بناتے اور اس طرف سے کوئی دفدا ب کے پاس آنا قواس سے پوچھتے: محقار اامبر کویسا ہے۔ وہ غلاموں کی عیادت کرتاہے یا نہیں۔ جنازہ کے پیچھے جبتا ہے یا نہیں۔ اس کے در دازہ برجونوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اس کار دیدکسیا ہے۔ دہ نرم ہے یا نہیں۔ اگراوگ کہتے کہ اس کا در دازہ نرم ہے اور وہ غلاموں کی دبچھ بھال کرتا ہے نو کچھ نہ کہتے۔ در نہ اس سے المارت جھیننے کے لئے فدا آدی روانہ کرتے۔ (کنزا اعمال)

فيصلمين جانب دارى نبسين

ابن عساكر نے على بن رمجه سے روایت كيا ہے ۔ وہ كہتے ہيں كرجدہ بن بميرہ حضرت على رضى الشرعن كياس ا - اور كہا: اے اميرالمؤمنين! دواً دى آب كے پاس آتے ہيں ۔ ان ہیں سے ایک كا طال یہ ہے كمآب اس كے نزد یک اس ك ابنى جان سے جى زيا دہ مجوب ہيں ۔ دد سرے كا طال یہ ہے كما گر وہ آب كو ذرئ كريك قو ذرئ كر فوالے اور آب ايسا فيصلہ دیتے ہيں جو پہلے كے خلاف اور دو سرے كى وافقت ہيں ہوتا ہے ۔ على رضى الله عند في حجدہ كے سينر ہر ہاتھ ما ما اور فرمایا: یہ فیصلہ اگر كوئى ميرى چيز ہوتی تو ہيں ايساكرتا ۔ مگر دہ صرف الله كى جيز ہے ۔ ان دھ فرا مشيئی الله وكان لى فعلت ۔ والكن اضاف الما الما الله علی الله وكان لى فعلت ۔ والكن اضاف الما فرا شبئی ملت كوئر العمال جلد س)

تدان میں سب سے زیادہ مشغول مونا

بهتی نے عاصم بن ابو بخود سے دوایت کیا ہے کہ عرب خطاب رضی الله عنہ جب اپنے عاموں کور واند کرتے نوان سے یہ اقرار کوانے کہ تم ترکی کھوڑے پر سوار نہونا ، میدے کی روٹی نہ کھانا ، باریک کپڑا نہ بہنا ، اپنے دروازوں کو

صرورت مندول سے بندندرکھنا، اگرتم نے ان میں سے کو گ بات کی توتم مزا کے ستی ہوگے۔ یہ اقراد لے کہ انھے یہ رفصت کرتے ۔ ادر برسلط نہیں کیا تھا۔ نہان کی کھال اڑا نے اور نہ ان کی عزت لینے کے لئے مقرکیا تھا اور نہان کا مال لینے کے لئے رہیں نے تم کو اس سے بھیجا تھا کہ تم ان میں نمازقائم کرو، ان کے درمیان ان کا مال غیزت تقسیم کرو، ان کے درمیان انسان کے ساتھ نیصلہ کرد۔ طبی رجلا ہ صفحہ ۱۹) میں ابو تصمین سے نقل کیا ہے جس میں اتنا اور اضافہ ہے: قرآن میں زیادہ سے زیادہ شخول مو اور رسول الڈھلی الدّ علیہ وسلم سے دوا میں تری کی کرواور میں تھے اوا شریک ہوں۔ جودوا القرآن وا قلوا الرج این عن مرحمہ مسی اللّٰ علیہ وسلم وا ناشر میکی کہ واور میں تھے اور خود کا دور میں تھے کا تا شریک ہوں۔ حدود وا القرآن وا قلوا الرج این عن مرحمہ مسی اللّٰہ علیہ وسلم وا ناشر میکی

فداکی کتاب کے سامنے جھک جانا

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عیبیہ بن حصن مدید آئ اور اپنے چپازاد کھائی حُرب قیس کے یہاں کھی ہے۔ یہ عرفار دق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آب قرآن جانے دالوں کو اپنی مجلس میں ہٹاتے اور ان سے متورہ لیا کرتے تھے ، خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان۔ حُرب قیب بھی ایک عالم قرآن تھے اور فلیفہ دوم کی مجلس میں آباکرتے تھے۔ فیر میں سے کہا : اے میرے تھیے المیرالمونین کے یہاں تھاری پہنے ہے، میرے کی ان سے اجازت ماصل کی اور عیبینہ کو اور ان سے میری طافات کرا دو۔ انھوں نے اجازت ماصل کی اور عیبینہ کو امیرالمونین عرفاروق رم کے سعیدیہ کو اور اور ان سے میری طافات کرا دو۔ انھوں نے اجازت ماصل کی اور عیبینہ کو امیرالمونین عرفاروق رم نے بیا اور نے ہارے درمیان انصافی الحذک ولا تحکم خینا بالعدل (اے خطاب کے لیے کے مفالی قسم تم کو کچھ دیے ہو اور نہ تھارے درمیان انصافی کرتے ہو) عمرفاروق رم نے بین کی کاحکم دو اور وہا ہوں سے اعلان نے کہا : اے امیرالمونین ، اللہ نے اپنی سے نے کہا تا اے ایمرالمونین ، اللہ نے اپنی سے نے کہا تا کہ کہا دا وہ المول سے اعلان سے میاس رم کہتے ہیں ، خوالی قسم حب کے عبد اللہ بن عباس رم کہتے ہیں : خوالی قسم حب کے معان کرو ، اسے کہ میاس رخ کہتے ہیں : خوالی قسم حب کے عبد انھوں نے فرائی گا ور تی تھے۔ دیاری

بات كوفلط انداز سے كہنے كا اثر زلين

انس بن مالک رض الندعذ کہتے ہیں۔ یں رسول الندعلی الندعلید دسلم کے ساتھ جار ہا تھا۔ آپ ہوٹے کنادے کی نجوانی چادر اوڑ سے موٹ نے تھے۔ راسند میں ایک دیہاتی آب سے طاء اس نے آپ کی چادر کچڑی اور بڑے زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے پر چا در کا نشان بڑگیا۔ پھراس نے کہا:

ما محمد مشر کی من مال الله الذی عند لا (اے محد النہ کا جو ال تھا رہے ہاس ہے اس میں سے مجھ کو دلاک)
دسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گسناخی کا کوئی اثر نہیں گیا۔ آپ اس کی طرف دیکھ کرسکوائے اور حکم دیا کہ اس کی عنرورت کے مطابق اس کو بہت المال سے دے دیا جائے (متفق علیہ)

خو اص امانت دارہوں توعوام بھی امانتدار ہوجاتے ہیں

فداکے بیے برم اورفدلکے لیے سخت

ابونعیم نے طبۃ الاولیار میں شعبی سے نقل کیا ہے کہ فلیفہ ٹان عمر فاروق رضی اللہ عنے کہا کہ فدا کی تسم اللہ کے معاملہ میں میرادل زم ہوا بہاں تک کہ وہ یا نی کے جھاگ سے زیادہ نرم ہوگیا اور اللہ کے معاملہ میں میرا دل سخت ہوا بہاں ٹک وہ بچھرسے زیادہ سخت ہوگیا۔ اور اللہ کے معاملہ میں میرا دل سخت ہوا بہاں ٹک وہ بچھرسے زیادہ سخت ہوگیا۔ المقال عہر درضی اللہ عنه واللہ لقد لکان قلبی فنی اللہ حتیٰ دھو اللہ میں الدربد والشت د قلبی فنی الله حتیٰ دھو اللہ میں الدربد والشت د قلبی فنی الله حتیٰ دھو اللہ اللہ علی میں الرب سے واللہ اللہ عمل کھی شرارت ہوتا ہے۔

صزت قادہ کہتے ہیں کہ رسول الشرعلیہ وسلم اور خلیفہ اول ابو بکرمت دین رصی الشرعہ اور خلیفہ تانی عرف روز کوت ) پڑھتے ہے۔ حضرت تانی عرف روز کوت ) پڑھتے ہے۔ حضرت عنف ان رضی الشرعہ ہے اپنی خلافت کے ابتدائی زمانہ ہیں ایسا ہی کیا۔ بھر بعد کو حضرت عنمان رضی الشرخ کے ارکعیس پڑھیں۔ حضرت عبدالشرین مسعود رصی الشرعہ کو اس کی خبر بہو پی تو امنوں نے امنا ہلائے وانا السیا ہوئے اور جوال کو بر کھوت مناز اداکی۔ ان سے بوجھا گیا کہ آپ نے چار رکعت ربیز نقر ) مناز پڑھے بر چار رکعت مناز اداکی۔ ان سے بوجھا گیا کہ آپ نے چار رکعت ربیز نقر ) مناز پڑھے بر وانا الشرب راجو ن کہا اور کھر خود بھی چار رکعت پڑھی۔ حضرت عبدالشربن مسعود رضی الشرعہ نے جو اب دیا کہ خلاف کرنا مشر ہے۔ (الحالات منہ نے) صفرت عبدالشربن مسعود اللہ ع حضرت ابوذر رصی الشرعہ کو دی گئ تو امنوں نے بھی اس کے خلاف سخت ردعمل اطلاع حضرت ابوذر رصی الشرعہ کو دی گئ تو امنوں نے بھی اس کے خلاف سخت ردعمل اطلاع حضرت ابوذر رصی الشرعہ کو دی گئ تو امنوں نے بھی اس کے خلاف سخت ردعمل اطلاع حضرت ابوذر رصی الشرعہ کو دی گئ تو امنوں نے بھی اس کے خلاف سخت ردعمل اطلاع سے بولے اور جار کھت مناز اداکی، لوگوں سے کہا کہ آپ نے حضرت نظام کہا اس کے بعد کھڑے ہوں اور جار کھت مناز اداکی، لوگوں سے کہا کہ آپ نے حضرت

عُمان رصى السَّرعة سے تنديد اختلاف كيا اوراس كے بعدخود عبى ومى عمل كيا ـ حصرت ابو ذر رفنی النرعن سے جو اب دیاکہ خلاف عمل کرنااس سے زیادہ سکین ہے ١ الخلاف الله نداكس عمل سے رامنی ہوتاہے اوركس عمل سے رامنى بنیں ہوتا

عن ابی هدوبرة رصنی الله عنه ان مصرت ابوم بره سے روایت بے کر رسول الر وسول الله على الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عفرايا - الترتم سے بين چيزوں قال؛ الالله يرضى ككم ثلاثًا. و يسخط لكم ثلاثا. برمني لكم ال تعبدوه ولانشكواب شيئا وان تعتصم وابحسل الله جميعاولاتف رقوا وان تناصحوا مسن وكده الله المركم وبينخط ككم شلاتاء قيل وقال وكترة السؤال واصناعة المسال.

يررامني موتلب اورنين جيزون برنارامن بوتك وہ اس بررامنی ہوتاہے کہ تم مرف اسی کی جادت کرو اور اس کے سائھ کسی چیز کومٹر کی مذکرو۔ ادرمب مل کرانٹر کی رسی کومصبوط پیجے ٹو ہو اور متفرق نرمو اورخداجس كوتمهاراصاحب امربك اس کے ساتھ خبر خواہی کرو اوروہ تم سے نبن باتوں برناران ہوتاہے۔ بحث وسكراركرنا، اور بهت سوال كرنا اور مال كوصنا تع كرنا ـ

اتخاد 

### بعد کے دوریں لوگوں کی ہلاکت کا سب سے بڑاسبب باہی اختلاست

عقبه بن عامروضى التُرعند كيت بير رسول المُدْصلى الله عليدوسلم جنگ احدك آته سال بعد احد كمقام بر كے اور وہاں شہيد مونے والوں كے لئے دعا فرما لاً۔ السي دعا جوكونى رخصت موتے وقت كرتا ہے . كيراب منرر کھڑے ہوے اور فرمایا۔ بس تھارے لے میرنزل ہوں اورتھارے اوپرگواہ ہوں۔ اورتم سے میری ملاقات کی جگہ وض ہے۔ اس وض کو میں سیس سے دیکور با موں۔ اور خدا کی قسم مجھے یہ اندستہ بیں کہ تممير عبد مرك كرف لكوك بك مجه يدانديشه ب ك تم دنیا ک حرص میں بڑجا کے اور ابس میں الرو کے اور ہلاک ہو گے جس طرح تھیلی امتیں ہلاک ہوئیں

عنعقبةً بن عامر دضى الله عنه ان وسول الله صلى الله عليه وسلم خوج الى تتلى احد نصلى عليهسم بعلى غابن سنين كالمودّع للركحياء والامواس متم طلع الى المنبوفقال: انى بين ايد ميم فرُطُ و انا شهيل عليكم- وإن موعل كم الحوض و ١١) لانظراليه من مقاعى هذا- وان والله مسا اخاف عليكم ان تشم كوابعدى واكن اخاف عليكم الدنياان تنافسوانيها وتقتتلوا فتهلكوا كماهلك من كان تبلكم رقال عقبة فكانت آخرما وأيت رسول الله صلى الله عليه دسلم على المنهر دیخاری ومسلم )

## داتی شکایت کو دبنی شکایت مه بسنانا

ابدنغيم في حلية الاولياء (حلدا) يس طارق بن سباب سي نقل كيا ب- وه كيت بن كحضرت خالدا ورحضرت سعد رضی الله عنها کے درمیان کسی بات پر اختلاف پیدا ہوا۔ ایک شخص حضرت سعد کے پاس گیا اور حضرت فالد کے كفلاتان سعكي كيف لكا -اكفون فكها: عمر و- بمار اوران كدرميان جو تعكر اب وه بمار دين ير اثماندازنبين موسكتار (صه! ان مابيننالم يلغ ديننا، طرانى)

## زبان اور ہاتھ کو آہے کی جنگے سے روکو

محربن سلد صى الله عند كيت بير رسول الله صلى الله عليه وسلم في وكوايك الواردى الدفر الا

اع محدين مسلم إس الوارس الترك داستري جها د کرو- بهان کسکرجب تم دیکیوکرسلمان دو تولیق يى بىشكرا ئىسى بىلارىدى بى تواس تادادكو تقرير مادكرتوردينار بجرابي زبان كوا وراين باته كو روك لينايبان كك كم تم كوموت آجائ ياكوني خطاكار (ابن سعد جلد ) تم کو ای برها کرتنل کردے

باعمل بن مسلمة جاهل بهن السيف فى سبيل الله حتى اذارأيت من المسلمين فئتين تقتتلان فاضرب بدالجي حتى تكسر كاتم كفت لسانك ديدك عتى تاتيك منية قاضية اديدخاطئة

## بابی جنگ میں دونوں فرنتی سے الگے رہو

واک بن جرون حضروت کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ۔علین ابی طالب رص اور امیر معاویہ رض کے درمیا فون عثمان کے مسکلہ پرجنگ ہوئی تو امیر معاویہ رضا نے واکل بن جرون کو بلایا اور کہا کہ مسلہ پرجنگ ہوئی تو امیر معاویہ رضا نے داکل بن جرون کو بلایا اور کہا کہ تم اس معاملہ میں ہماراسا تھ کہوں نہیں دیتے ۔ امھوں نے عذر کرتے ہوئے کہا کہ رسول الٹرصلی الٹر علیہ وسلم کو بیس نے یہ چھا کہ ہم اس وقت کیا کریں۔ آپ نے فرمایا: اے واکل! طرف کا گئے جو اندھ بری رات کے محرف کو اور ول سے الگ رہا اللہ علی ہما الذا اختلف سیفان فی الاسلام میں جب دو کو اربی جلیس تو تم دونوں کو ارول سے الگ رہنا (یا وائل اذا اختلف سیفان فی الاسلام فاعنز کے مدانی)

## حاکم کے ذمہ دوسرول کی اصلاح ، غیرحاکم کے ذمہ اپنی اصلاح

## انفرادى شكايتول كوبرحال مين برداشت كرنا

واند بن اسقع رضی الله عند اسلام کے ادادہ سے اپنے گھرسے نظے اور مدینہ پہنچے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھارہے تھے۔ وہ نماز میں آخری صف بیں شامل ہو گئے ہے نماز کے بعدا تفوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ پر سبعیت کی ۔ کلہ توحید کے اقرار کے علاوہ آپ نے ان سے حسب ذیل چیزوں کے لئے بیعت کی : تھا کے اور جوالا تھا دے اور خواہ تھا رے اور براطاعت لازم ہوگ تنگرسی بی اور آسائش بی جی ۔ پہندیدگی بیں جی اور ناگوادی میں جی ۔ اور خواہ تھا رے اوپر دو مرول کو ترجے دی جائے (علیا ہے الطاعلی فی عسس الے دیسر ہے ، ومنشطا ہے ومکر ھا ہے ، داشرة علیا ہے ، کنز العمال جلد می

## اجماعی امورمیں امیسرکی کمل اطاعست

بيتى فعبداللدى يزيده اورحاكم فعبداللهن بريده سعدوايت كياب عزدة ذات السلاسل يورول الله

صلى التذعليدوسلم نے ايک فوجى دسنة دواندكيا۔ اس دسستديں الوكورخ اور عرب وغيرہ تھے۔ اس دستہ كاسر دار آپ نے عروبن عاص كوم فركيا۔ وہ لوگ چلے يہاں تک كم مقام جنگ كے قريب بينج گئے اور دات كو پڑا دكيا۔ عروبن عاص دخ نے لوگوں كوم ديا كہ وہ اگ روشن نظريں۔ عروضى التٰدعنہ كويرغ رضرورى مشقت معلوم ہوئى۔ وہ غصب ہوگے اور الله كا كوري عاص دخ كياس جائيں۔ الوبكر درضى التٰدعنہ نے ان كورد كا اور كہا: رسول التُرصلى التُدعليہ وسلم نے ان كواسى لئے تتھارے اوپر امير منايا ہے كمان كومنى معاملات سے زيا وہ واقعیت ہے ولم يستعمد له دسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الا لعلم الله الحدب)

## حكم انوں كونفيحت تنہائ ميں ندكہ مجمع عسام ميں

حاکم نے جبیرین نفیرے روایت کیاہے کئیاض بن غم اشعری نے ستہردارا فنع کیا تواس کے حاکم کوسنرا دی ۔ ہشام بن حکیم ان کے پاس آئے اور کہا: اے عیاض! کیا تم کونہیں معلوم کہ رسول الشمسلی الشعلیہ وسلم نے فرمایاہے: ان اشک الناس عذابا یوم القباحدة اشک الناس تحدید الناس نی الدنیا عدابا للناس فی الدنیا تعالیہ دیتا تھا۔ جو دنیا بن لوگوں کوسخت عذاب دیتا تھا۔

برادی و مع ادر کہا اے بشام ہے ہے۔ پندر دنے بعد عیاض بن عم ان سے مے ادر کہا اے بشام ہے بھی دو بات نکی ہے جو تم فی نکے بید عیاض بن عم ان سے مے ادر کہا اے بشام ہم فی بی دو بات دیکھی ہے جو تم فی دیکھی ہے اور وہ صحبت اٹھا لی ہے جو صحبت تم فی اٹھا لی ہے۔ اے بہت م ایکا تم فی دیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے نہیں سنا : حس کسی کو حاکم سے کوئی نصیحت کرنی ہوتو وہ علا نیر طور پر اس سے نہ کہے ، بلکہ اس کا ہاتھ بچوا کر اس کو تخلیہ میں لے جائے اور تنہائی میں اس سے کہے۔ اگر حاکم فی قبول کر بیا تو تبول کر بیا ۔ اور اگر نہیں قبول کیا تو آ دمی نے اپنی ذمہ داری پوری کردی اور اس کا جوتن تھا اس کو اور اکر دیا۔ وہن کا نت عن کا فیصیحت لذی سلطان فلا بیکلم اللہ علا نبیة و لیا خذ بید کا و بیخل ب اس کو اور اکر دیا۔ وہن کا نت عن کا فیصیحت لذی سلطان فلا بیکلم اللہ علا نبیة و لیا خذ بید کا و بیخل ب ان مان قبل اور الا کان قدل اوری الذی علیہ والذی لے)

## گردی پکار جاہلیت کی پکار ہے

جابربن عبدالله رصنی الله عنه کهتے ہیں۔ ایک بارم لوگ کسی غزدہ ہیں تھے۔ جہا جرین ہیں سے ایک شخص نے انساد کے ایک شخص کی پیٹھ پر گھونسہ مار دیا۔ وہ شخص غصہ میں آگیا اور بکا را : یا الله نصاد (اے انسار مدد) دومری طرن جہا جرینے آواز دی : بالکہ ہاجدین (اے مہا جرین مرد) دونوں گروہ جمع ہوگئے اور دونوں میں جھڑ ب بی مشروع ہوگئی ۔ پھر کچھو گولوں نے درمیان میں بڑر کر فریقین کو ہٹا دیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ساتو فرمایا : ما بال دعوی جاھلیے تھ ریے زمانہ جا مہیت جسی بائیں کیوں ہوری ہیں) لوگوں نے کہا : اے خدا کے رسول ایک جہا جرینے ایک انساری کو مار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا : ان باقوں کو چھوڑ و ، یہ بد بوداد باتیں ہیں (دعوھا فانھا صنت نے ، سلم ، احمر بہتی) انساری کو مار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا : ان باقوں کو چھوڑ و ، یہ بد بوداد باتیں ہیں (دعوھا فانھا صنت نے ، سلم ، احمر بہتی)

## اختلافی محاذ سناتا سب سے زیادہ برا کام

ام احددوایت کرتے ہیں کہ کچھ اوگ ابو ذر رضی اللہ عذک لئے کچھ چیز نے کر بھے۔ وہ ربذہ پہنچ تو دہاں ان کو بتایا گیا کہ وہ کے ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ دوبارہ روانہ ہو کرمنی پہنچ۔ وہ اوگ ابو ذر رسی باللہ عظیم ہوئے تھے کہ ان سے کہا گیا : فلیفہ فتمان رضی اللہ عذر بہاں چار رکعتبیں پڑھی ہیں۔ یہ بات ابو ذر رضی اللہ عند کو مبت گراں گزری انفوں نے سخت اففاظ میں اپنے تا شرات کا اظہار کیا اور کہا: ہیں رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ جکا ہوں۔ آپ نے مرف دور کوت نماز پڑھی۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عند اٹھے اور چار دکوت نماز اواکی ۔ لوگوں نے کہا: آپ نے امیرا لموسنین پرچار درکوت کے لئے اعتراض کیا اور خود وہی کر رہے ہیں۔ انفوں نے جواب دیا:

الخلاف است است است است است المعان ال

# ایوں سے شکایت کا عذر ہے کر دشمن سے مل جانا سیح نہیں

کوب بن مالک رخ کہنے ہیں۔اسی دوران ایک روزیں مدرینہ کے بازار میں تھاکہ مجھے شام کا ایک نبطی طابح تجارت کی غرض سے مدینہ آیا تھا۔اس نے مجھے شاہ غمان کا ایک خط دیا جورٹ مے کیڑے میں ایٹا ہوا تھا۔اس میں مکھا تھا: " مجھ علوم ہواکہ تھارے صاحب نے تم برظم کیا ہے۔ خداتم کو ذلت اور منائع ہونے کی جگر برندر کھے رتم ہا رے باس اَ جاؤ۔ ہم تھاری قدر کریں گے !

کوبن ملک رضی الله عند نے اس خطکاکوئی جواب نہیں دیا ا دراسی وقت اس کواگ میں ڈال دیا ۔۔ بچاسوی دن الله تعالیٰ نے آپ کی توبر قبول فرمان کے۔

# ورنہ دیمن تحمارے ادبر مسلط ہوجائیں کے

ابن ابی شیبہ نے تخریے واسطے سے ایک شخص کی روایت نقل کی ہے۔ اس نے کہا کہ پس علی بن ابی طالب ریخی الدُعذ کے زمان خلافت میں عربیت (قبیلہ کا چود هری) کھا۔ آپ نے ہم کوکسی چیز کا حکم دیا۔ کچھ دن کے بعد آپ نے بچھا : کیا تم نے وہ کام کر دیا جس کا ہیں نے تھیں حکم دیا تھا۔ ایخوں نے کہا نہیں ۔ خلیف چہارم نے فربایا : خواکی قسم تم لوگ صرور اس کا کم کو کروجس کا تحقیق حکم دیا جائے ور نہ بچ دونصار کی تحقاری گرونوں پر سوار موجا ہیں گے او الله تفعلن ما توحولاً بے اول انتخاب اعذا دیک کروان بیرسوار موجا ہیں گے او الله تفعلن ما توحولاً بے اول النصادی ، کنزانعال )

# با بی اطان خداک مدد سے محسردم کردیتی ہے

حفرت خباب بن الارت کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے خلاف بہت لمبی نماز پڑھی صحابہ نے اس کے متحل صواب کے تاریخ میں اندون کے اس کے متحل سے اس کے متحل سے بین وعائیں کیس ۔ ان میں سے دوفیول ہوگئیں ۔ ایک کے بارے میں انکارکردیا گیا۔

زمایا: یں نے یہ دعاکی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ موجائے ۔ یہ تبول ہوگئ - دو سری دعا یہ ک کہ ان پرکوئی ایسا دخمن مسلط نہ جو جو ان کو باکل مٹا دے۔ یہ بھی تبول ہوگئ ۔ تیسری دعایہ کی کہ ان میں آبس میں لڑائ حجگڑے نہوں ۔ یہ بات منظور نہیں ہوئی ۔ "

## اختلات کی قمت پرسسرداری تبول نه کرنا

ابن سعد فے حضرت میون کے واسطر سے ایک واقعہان الفاظ میں نقل کیا ہے:

قال دس معادیة عمر دبن العاص دهویدید یعلم مانی نفس ابن عمر بیوید القتال ام لازفقال یا اباعبد الرحنی ا مایضعت ان تخدج فنبایت وانت صاحب دسول الله صلی الله علیده و دسلم د ابن امید المومنین دانت احق الناس به ذا الاحو

دہ کہتے ہیں۔ امیر معادیہ رخ نے و دِن العاص رخ کو حیاد کرے عبداللہ بن عررہ کے پاس بھیجا، دہ جاننا جیائے تھے کہ د فلافت کے بارہ بیں) عبداللہ بن عررہ کے دل میں کیا ہے۔ دہ لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں عرد کے دل میں کیا ہے۔ دہ لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں عرد بن العاص رخ الن کے یاس آے اور کہا: کے ابوع الرحل ا

### برائ كرنے واسے كے فق ميں اچھى دعساكرو

ابدہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرائی کولا یا گبا۔ آپ کے حکم سے اس كوكورت مارے كئے -جب ده چلاكيا تو كيد لوگول نے كها: اے الله استفى كورسواكر - اے الله إاستخفى ير لعنت كر- دسول الشفسلي الشرعليد وسلم في سترمايا:

لانقولواهكذا ولابتكونوا للشيطسان عسلى اسطرح مت كبوادراين بهان كفلان شيطال ك سائتى مذبنور بلكداس طرع كهو: اسالتراس كدمان فرمارا سالتراس كوبرايت دسےر

اخييكم ومكن تولوا الكهب اغفرله الكهب اهله (ابن جرير)

#### مسلمان کولفنت کرنا بہت بڑا گناہ ہے

طرانی فے سلمہ بن اکورع رض سے دوایت کیاہے۔ وہ کتے ہیں کدرسول الشرصل الترعلیہ دسلم کے زما نہیں جب م كس كود كينة كدده ابيغ مسلمان بهائ برلمنت بهيج رباب توم محية عقدده برائد كنا مول ك وروازه ين س ايك وروازه بي داخل بوريام ركنا وارأينا الرجل بلعن اخاع رأينا ان فنداتى بابامن ابواب الكباش

## مون کو حقیر مجنا بے دینی کے اسکتا ہے

عوده رضى الله عند كتية بين - رسول المرصى الله عليه وسلمايك ج بين عقد آب نع فات سكوي كرفي بن اسما بن زیدرہ کی وجہسے دیرکردی۔ آپ ان کا تنظار کررہے تھے کہ ایک لڑکا آبا جوکائے دنگ اورجیٹی ناک والاتھا۔ الى من جوآب كے ماتھ تھے، يرديك كروك :

امی کی وجہسے ہم دوسکے گئے تھے انها جسسنامن اجل هذا (ابن سعد جلدم) عودہ رخ کہتے ہیں کہ اہلین اپنے اس قول کی وج سے کا فرہوے۔ این سعد کہتے ہیں کہ میں نے بڑیدین ہارون سے یوجھا عوده رض کے اس قول کاکیامطلب مقار اکفوں لے جواب دیا کہ ابو بجروض اللہ عند کے زبان بن ال مین کا مرتد ہونا -

اولادكسي آدمى كى سب سے بلى كمزورى سے

بزارف اسود بن خلف رو سے روایت کیاہے - رسول الند صلی اللہ علیہ دسلم نے حسن بن علی رو کو اٹھایا ا دران کا بوسريار يوصحابه كاطن متوجه وكريسرايا:

الاكارى كونيل بناتاب، نادانى كىكام كراتاب،

ان الولد مبخلة مجهلة مجيئة

(ہیتی حبسلدم) بزدل بناديتا ہے۔

طرال نعبدالله بعرس ایک روایت نقل کی ب - اس میں یہ الفاظ می بی :

الترشيطان كوبلاك كري رب تنك اولاداً دى كيلي فتتنب.

قاتل الله الشيطان ان الولد فترنة

كھر بلومعا المات مبس كھے رہے بڑسے كا كر دار

بمبقى في حسن بن على ره سه روا بن كباب معربن خطاب رسى الشدعنه في حضرت على ره كى صاجرا دى ام كلتوم

سے نکاح کابیغیام دیا جو آپ سے عمیص بہت جھوٹی تھیں۔علی بن ابی طالب دھنی النّدعندنے اپنے بیٹوں حسن اور سین سے کہا کہ اپنے چاکے ساتھ اپنی بہن کی شا دی کا انتظام کر در وونوں نے کہا :

ده عورتون میں سے ایک عورت ہے۔ اس کو اپنی ذات

هي امرأة من انساء تختار لنفسها

کے بارے بیں اختیارہے ر

رکتزانعال جلد م)

على بن ابى طالب رضى التُرعنديس كرغصد موكك اور المُع كرجانے ملك رحسن رضى التُرعند نے آب كاكبرا برا يا الدكها: " اے باپ آ ب كى جدائى كويس برد اشت نہيں كرسكتا ـ " بھردونوں نے عرضى التُرعند سے ابنى بن كا نكاح كرد يا -

كونى مسلمان دومه مسلمان كوحقيرنه سيحق

حسن بن ا بی طالب کے بیں مسلمانوں کی ایک جُماعت الدموسی استُعری دم کے پاس آئ جوخلانت فارد تی بس گورز کے عہدہ پر تھے۔ ابوموسی استوری رہ نے عروں کو عطیے دیئے اور ان کے ساتھ ہو عجی تھے ان کو چھوڑ و با عروشی التّدعنہ نے ابوموسی استوری رہ کو مکھا:

الاسويت بينهم - بعسب امدى من السند تهذ دونوں كے درميان برابى كيوں نى - ادمى كرا الاسويت بينهم - بعسب امدى من السند السن

مسلمان كائ كو گهرام طب بن دالت جائز نهيين

عبرانی نے سلیمان بن صرد رضی الله عنہ سے نقل کیا ہے۔ دہ کہتے ہیں کدا کی اعرابی آیا ادراس نے رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے ساتھ نماز ٹرھی۔ اس کے پاس ایک سینگ تھی ۔ کھی لاگوں نے اس کی سینگ ہے کر جھیا دی۔ نمازختم ہوئی تو اعرابی سینگ نہ پاکر گھیراگیا۔ اس نے کہا: میری سینگ کیا ہوئی ۔ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا:

من کان یو من با مللہ حالیوم الت خوفلا پر وعن جو شخص اللہ اور یوم آخرت برایمان رکھتا ہودہ ہرگز مسلما (مبیتی جلدہ)

نكاح سد دعوت ناموں كى تقسيم كے بنسير

انس رضی الندعند کہتے ہیں عبدالرجی بی عوت رہ ہجرت کرکے مدینہ آئے تورسول الندصلی الته علیہ دسلم نے ان کی موا فاق سعد بن رہے انصاری رہ سے کوائی سعد رمن نے عبدالرجی بن عوت رہ سے کہا: اسے میرے بھائی ! ہیں الله مدینہ میں سب سے زیادہ مال دار موں - میرے مال کو دیکھ کرنم اس میں سے آ دھا مال نے لور میری دو میدیاں ہیں ۔ ان میں سے جوتم کو لیسند مید اس کو یس طلاق دے دوں اور تم اس سے نکاح کرلو - عبدالرجی بن عوت رہ نے کہا: اللہ مقالے اہل ادر مال ہیں برکت دے ۔ مجھے تم بانا رکا داستہ بتا دو۔ اکفول نے تجارت شرد کا کردی ا در مبت نفع کما با۔

بکے دنوں بعد ایک دوزرسول الند علیہ دسلم کے پاس آئے۔ان کے کیڑے پر زعفران کا انر تھا۔ دسول الند علیہ دسلم کے پاس آئے۔ان کے کیڑے پر زعفران کا انر تھا۔ دسول الند علیہ دسلم نے پیانی زبان میں منسرمایا حکویہ کے درن کے برا برسونا۔ آ ب نے فرمایا :

دلیمدکرو اگرچہ ایک بکری سے۔

اولم ولو بشاة (احمر)

كمرى ذمه داريول كوا داكرناجب وفى سبيل الله سے كمنہيں

طرانی ا در مزاد نے عبد اللہ بن عباس رہ سے نقل کہا ہے۔ ایک عورت دسول الند صلی النوعلیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا: اے فدا کے رسول! میں عورتوں کی طرف سے قاصد بن کرآ یے کے یاس آئی ہوں۔ ان عورتوں بب سے برورت، خواہ آپ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہول ، آپ کے یاس آگریٹ سوال یو چھنا چاہتی ہے۔ الله مردول کا رب سے اور عورتوں کا کھی ۔ وہ دونوں کا اللہے۔ آپ مردوں کے بھی رسول ہیں ا ورعورتوں کے بی -الترفے مردوں کے سے جہا در کھا ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب بونے بی تواجر یاتے ہیں۔ اور اگر مارے جلتے ہی توالند کے بیال زندہ جوكررزق مامل كرت بير عيريم عورتوں كے لئے كيا ہے \_آب لے فرمايا:

تحارے لئے جہا دے برابرہے۔ اگرچے عورتوں میں ببت كم بي جوابساكرتي مول-

ان طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، شوبرك فرمال بدارى اوراس كحقوق كابيجان وقليل منكن من يفحله (الترغب والترميب)

دوسروں كو عليف دينے سے يرميز

مالک نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا ہے ۔عرفاردق منی النوعنہ نے کے موقع پر ایک عورت کو دیکھا۔ وہ كوره كى بمادى مي سبلاننى ا دربيت الله كاطوات كردى فى -آب فاس سعكها:

اے اللہ کی بندی ۔ لوگوں کو تکلیفٹ نہ دے بہتر ہے باامة الله لاتوذى الناس لوجلست في بيتلت كەتواپنے گھریں بیٹھے۔

وه عورت گھریں بیٹھ کئی ۔ کچھ عصدبعد ایک آ دمی کا اس مجذومہ عورت پرگز رموا۔ اس نے کہا: وہ خلیفہ جفوں في تجد كوطوان سيمنع كيا تفاوه وفات يا كي راب تو كمرسن كل ـ فاتون في جواب ديا:

پیرایسی نہیں که زندگی میں ان کی اطاعت کردل اور

ماكنت لاطبعه حيا داعصيه ميتا

(کنزالعمال جلدس) مرنے کے بعدان کی نافرمان کروں ۔

گھرمیں دا فلرکے لئے اجازت طلب کرنے کے آداب

طبرانی نے سفیدرضی التُرعَد سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کرب رسول التُرصلی التُرعلیہ وسلم کے پاس تھا۔ علی ابن طالب رضى الدعنة اع اوراندر آن كا جازت طلب كى -اعول فيبت آمت صدردا زه كمشكما يا دف ق الباب دفا خفيفا) رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا ال كملة وروازه كهول ووسطراني في ايك اور روايت مي سعدين عسيا ده يضى التُدعند سے نقل كياہے ۔ ودكتے بي كدود رسول التُرصلى التُرعليدوكم سے طفے لئے آئے النوں نے اندر واخل ہونے كى ا جازت طلب کی اور دروازہ کے سامنے کھڑے ہوگئے ۔ رسول النّر علیہ وسلم نے اشارہ سے فرایا کہ کنارے کھڑے موجاؤ۔ بھر كهدديري اندر اليا اور فرمايا: هل الاستناد الامن اجل انظر (اجازت طلب كزا ديكف سے بحينى كے لا توب)

#### ۱۳۲ دسترخوان پرکس کو بلایا جائے

ابن سعد في معن سے روايت كيا ہے ۔ وہ كہتے ہيں كرعبدالله بن عررض الله عند جب كول كانا تياركر في الله ان كے پاس سے كوئى حيثيت والا آدمى كرتا نواس كون بلاقے ۔ البندان كراك اور كيتيج اس كو بلاقے ۔ اور جب كوئى مسكين آدمى كزر تا توعبدالله بن عرف اس كوبلاقے - مگران كراك كراك كادر كيتيج اس كو زبلا نے ۔ اكفوں نے فرمايا:

ين عون من لا ينت تهيه ويك عون من يوگ اس كوبلاتے ہيں جو فوامش نہيں ركھتا دادر جس ينت تهيه هيه ويك عون من كوفوامش ہے ، اس كوجو در ديتے ہيں ۔

گھردالوں کی خواہش پرجلینا دینی مزاج کے خلامت

بيهتى نے جامِربن عبداللَّدُرضى السُّرعند سے روا بیت کچیاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عمرین خطاب رضی السُّرعند کی طاقا

بوئ اوريس نے ايك درم كاكوست فريدا تقاا دراس كوكر كر هرجار باتقا -انفوں نے يو جھا يركيا ہے - يس نے كها:

قرم اهلی فابتعت لهم لعماب لاهم میرے گروالوں کی بڑھی ہوئی خواہش ہے۔ یں نے ان کے (الترعیب علام) کا ایک درم کاگوشت خرید اہے۔ (الترعیب علام)

یسی کورون میرے لفظ (قدم اهلی) کوبار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ مجھے یتمنا ہول کہ یدور ہم جھ سے کہیں گرجا ہا ، یا عرصی اللہ سے میری طاقات نم ہوتی ۔ یہ بھی کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے اینے گھر دا لوں کے لئے ایک درہم کا گوشت خرید ا ہے ۔ اس کے کھانے کی ایفیں مبرت نوا ہش ہوئی ہے عرف نے یہ س کر فرمایا: اکلما الشتہ ہیتم مذید نا الشتر میتو وہ میں کو خرید کی ایم بیری تم کو کسی چیزی فواہش ہوتی ہے توتم اس کو خرید

> یرآیت تم سے کہاں چاگئ: ا دھبتم طیباتکم نی حیانکم الدنیا واستہ تعتم بھا (احقات) خوامش پرفالور کھنا مسلمان کے لئے صروری ہے

احمدا ورعبدالزداق اورابن عساكر ف حسن بن على ره ف نقل كيا ب روه كيت بب كرع رضى الندعندا بني لرك عبدالندر ف ك كموس و الخراب و المحمد من الندون الندون و كيت بب كري و المحديث و المعرب و المحديث و المعرب و

دكلما اشتهيت شبئا اكلته كفى بالمرء سرف ان جب بى تم كركسى چزى فوامش جوتى ب قدم اس كوكهات مور ياكل كل ما اشتها لا دمتخب الكنز جلدم) دى كاسران كه هاير بات كافى ب كرمس جزكى فوامش

پیدا ہواس کو کھائے ایک کمان کا دوسرے سلمان سے قطع تعلق اسس کوفتل کریے ہے ہایہ ہے

عن ابي خواس السلى رضى الله عنه انه سمع البي صلى الله عنه الله عنه الله عنه الكرال عنه الكرال عنه وسلم في الله عنه الكرال عنه وسلم يقول: من هجوا خاى سنة فهو كسفك دمه مدان وسلم يقول: من هجوا خاى سنة فهو كسفك دمه مدان وسلم يقول: من هجوا خاى سنة فه وكسفك دمه مدان و البوداؤد)

# انضاف پیشدی

#### ۱۳۴۷ حق کے معاملہ میں کوئی رعامیت نہیں

بن مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی جس کانام فاطم تفا ۔ وگ ورے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ دوگوں نے اسامہ بن زیدرہ کو رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بناکر بھیجا۔ آپ نے سنا تو آپ کے چہرے پر فصد کے آثار ظاہر ہو گئے۔ آپ نے کہا: کیا تم مجھ سے النہ کی مد کے بارے ہیں بات کرنا چاہتے ہو۔ اسامہ رہ نے فور آ کہا: رسول النہ ما المجھ سے فلطی ہوگئی۔ میرے لئے مغفرت کی دعا کیجئے ۔ پھر آپ نے نظیہ دیتے ہوئے فرمایا: عور آ کہا: رسول النہ ما المجھ سے فلطی ہوگئی۔ میرے لئے مغفرت کی دعا کیجئے ۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: چھی امتیں اس لئے ہلاک ہوگئیں کہ ان کا کوئی شریف چوری کرتا تو اس کو چھوٹر دیتے ۔ اور اگر کوئی کم زور پچوری کرتا تو اس پر صرحاری کرتے ۔ اس ذات کی تسم جس کے قبضہ میں میری جان ہا طمہ قبنت محمد میں مت کرتی تو یقیناً میں اس کا ہانھ کاٹ دیٹا۔ والذی نفس محمد میں ہیں کا ، لوان فا طمہ قبنت محمد میں مت مدین ہوں کا طمعہ بنت محمد میں مت من مقاری دیسا میں دیا دیخاری دسلم)

## حدادر كبرسيائى كے اعترات ميں دكاوٹ بن جاناہے

غودهٔ احزاب سے بیلے مدینہ کے کچھ میہودی کمہ گئے۔ انھوں نے کہ والوں کورسول النّرصلی النّرعلیدوسلم کے خلافت اور ان براکھارا اور کہاکہ تم لوگ مدینہ پرحملہ کرو۔ ہم بھی تمھارا سا نھودیں گے۔ ان بیم و یوں میں می بن اضطیب اور کعب بن اخرو و غیرہ شال تھے۔ اس وفت مکہ کے سروار وں نے بیم وی علمارسے کہا کہ ہم بیت اللّہ کے متولی ہیں ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور کعبہ کو آباد رکھتے ہیں۔ بناؤکہ ہمارا دین بہنرہے یا محمد کا دین (افل بدنشا خدیدام دین صحمد) بہودی علمار نے جواب دیا : تمھادا دین ان کے دین سے بہرہ اور تم ان سے زیادہ تن برمو۔ دانتم اولی بالحق صفہ و ابادی مدند رہندیہ سیرہ و اول صفہ و اول

### انصاف میں چھوٹے اور طرے برابر ہیں

تم فے کب سے لوگوں کوغلام بنابیا حالاں کہ ان کی اول نے ان کو اُزاد جنا کھا یا عمر و متی نعبل تم الناس وقت ولد تھم امھا تھم احرارا

امیرکی ذمرداری یریمی سے کہ وہ اینے ماتحتوں کے کام کو دیکھے

عُرضی الله عند نے اوگوں سے کہا: بتا کہ اگری تھا کہ اور کہیں بھی اور کھا میں بنا کہ اگری تھا کہ اور کھی اور کھی اور کھی اس کومکم دوں کہ وہ انفساست کرے توکیا ہیں نے اس ذمہ داری کوا داکر دیا جوری او برے دوگوں نے کہا ہاں محفرت عرف نے کریا! : اوبرے دوگوں کے کہا ہاں محفرت عرف نے کریا! نہیں ، جب تک میں اس کے کا موں کا جا کرہ کے کہ میں نہیں ، جب تک میں اس کے کا موں کا جا کرہ کے دیا تھا

اس براس فعل كيايانيس ـ

اخرج البيهقى وابن عساكرعن طاؤس ان عمر دضى الله قال: ارأيتم ان استعملت عليكم خيرا ممن اعلم ثم امريت له بالعدل، انضبت ماعلى - قالوانعم - قال لا يحتى الفل فى عمله اعمل بها امريته ام لا

حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ عمر فاردتی رضی الفرعمذ جب کسی کو عامل بناتے اور اس طرف سے کوئی دفداً پ کے پاس آنا تواس سے پوچھتے: بھارا امیر کیسا ہے۔ دہ غلاموں کی عیادت کر تلہے یا نہیں۔ جنازہ کے پیچھے جلتا ہے یا نہیں۔ اس کے دروازہ برجونوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اس کار دیرکسیا ہے ۔ دہ فرم ہے یا نہیں۔ اگراوگ کیتے کہ اس کا دروازہ فرم ہے اور وہ غلاموں کی دیکھ بھال کرتا ہے تو کچھ نہ کہتے ۔ در نہ اس سے امارت چھیننے کے لئے فدا آدمی روانہ کرتے۔ (کنزا اعمال)

#### فيعسلمين جانب دارى نبسيس

ابن عساکرنے علی بن دمجہ سے دوایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدہ بن ہمیرہ حضرت علی صفی الشرعنے ہاس ا ۔ اور کہا: اے امیرالمومنین! دوا دمی آپ کے پاس آتے ہیں۔ ان ہیں سے ایک کا حال یہ ہے کہ آپ اس کے نزد کی اس کی این جان سے بھی زیادہ مجوب ہیں۔ دو سرے کا حال یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو ذیح کرسے تو ذرح کر فالے اور آپ ایس افیصلہ دینے ہیں جو پہلے کے خلاف اور دو سرے کی موافقت ہیں ہوتا ہے ۔ علی رضی اللہ عنہ نے جعدہ کے سین ہیں ہوتا ہے ۔ علی رضی اللہ عنہ نے جعدہ کے سین ہیں ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے جعدہ کے سین ہیں ہوتا ہے۔ اس دھ ن است یک مارا اور فرمایا: یہ فیصلہ اگر کوئی میری چیز ہوئی تو میں ایساکرتا ۔ مگر وہ صرف اللہ کی چیز ہے۔ ان دھ ن است یک لو کان کی فعلت ۔ والمحکن اضافہ الشب کی میٹ رکھ زاممال جدس)

ت ان میں سب سے زیادہ مشغول ہونا

بیہتی نے عاصم بن ابد بخودسے دوایت کیا ہے کہ عرب خطاب رونی الشرعنہ جب اینے عاطوں کور واند کرتے توان سے یہ اقرار کوانے کہ تم ترکی گھوڑے برموار نہونا ، میدے کی رونی نہ کھانا ، باریک کپڑا نہ ببننا ، اپنے دروازوں کو

صرورت مندوں سے بندنہ رکھنا، اگرتم نے ان میں سے کوئی بات کی تو تم مزا کے سیحق ہوگے۔ یہ اقراد ہے کہ ایھے یہ رخصیت کرتے ۔ اور دب وہ کسی عامل کومعز ول کرتے تو کہتے : یس نے تم کومسلمانوں کے نون پرمسلط نہیں کیا تھا۔ نہ ان کی کھال اڑا نے اور نہ ان کی عزت لینے کے لئے مقر کیا تھا اور نہ ان کا مال لینے کے لئے رہیں نے تم کو اس لئے بھیجا تھا کہ تم ان میں نماز قائم کرو، ان کے درمیان ان کا مال غینمت تقسیم کرو، ان کے درمیان ان ما تھونیصلہ کرد وار المن کے ساتھونیصلہ کرد وار المن اور اضافہ ہے : قرآن میں زیادہ سے زیادہ شخول مجو اور رسول اللہ صلحہ والم میں ان اور اضافہ ہے : قرآن میں زیادہ سے زیادہ شخوا الم حمایة میں مدحہ درمیان الله علیہ وسلم سے دوایت میں کمی کرواور میں تھے اوا نشر یک ہوں ۔ جو دوا الفی آن واقع الم حمایة عن مدحہ درمیل اللہ علیہ وسلم حدد ان انتر ہیکی کم

فدا کی کتاب کے سامنے جھک جانا

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عیدیہ بن حصن مدید آئے اور اپنے چپازاد بھائی حُرب قیس کے یہاں کھی ہے۔ یہ عرفار وق رضی اللہ عنہ کی فلافت کا زمانہ تھا۔ آپ قرآن جانے دائوں کو اپنی مجلس میں بھاتے اور ان سے منتورہ لیا کرتے تھے ، نواہ وہ بوڑھے ہوں یا ہوان۔ محرب تعیب ہی ایک عالم قرآن تھے ادر فلیف دوم کی علس میں آیا کرتے تھے ، غواہ وہ بوڑھے ہوں یا ہوان۔ محرب تعیب ہی ایک عالم قرآن تھے ادر فلیف دوم کی علس میں آیا کرتے تھے ۔ عیبینہ نے محرب تعیب کہا : اے میرے تھی چا امیرا لمونین کے یہاں تھاری ہی چہے ، میرے کا فات کرا ود ۔ انھوں نے اجازت حاصل کی اور عیبیہ کو امیرا لمونین عرفاروق رم کے بیاں ہے کے ۔ عیبیہ حب وہاں پہنچے تو انھوں نے کہا : ھی یا ابن الخطاب فواللہ ما تعطیب الجدنہ کو لا تحکم خینا بالعدل راے خطاب کے لائے کہ موالی قسم تھی ہو اور نہ تمارے درمیان انفلا کرتے ہو ) عمرفادوق رم بیس کر قصم ہو گئے۔ قریب تھا کہا ن کرو ، نسی کی کا حکم دوا و در جا ہوں سے اعراض کرو (اخوات 194) اور پینے میں ایش نے اپنی سے ہے یہ عبدا لمتہ بن عباس رم کہتے ہیں : فعالی قسم حب کو ایک ان کے ماس نے میں تربی کیا و در مولی کے ۔ اس کے بدر انھوں نے ذرائی تجا در نہیں کیا ۔ وہ فعالی کا بر اسے میں تھی اور نہیں گیا ۔ وہ فور آ کی گئے ۔ اس کے بدر انھوں نے ذرائی تا وزنہیں کیا ۔ وہ فعالی کا بر اسے میں تنظی کر دن جھی اور تیا ہوں ہیں سے ہے یہ عبدا تھ بن عباس رم کہتے ہیں : فعالی قسم حب کے سامنے میں شہر کہتے ہیں : فعالی کہت ہوں انہوں کیا ۔ اس کے بدر انھوں نے ذرائی تا در نہیں کیا ۔ وہ فور آ کی گئے ۔ اس کے بدر انھوں نے ذرائی تا کیا دیتے تھے ۔ رہاری )

بات كو خلط انداز سے كينے كا اثر ندلين

انس بن مالک رض الله عند کہتے ہیں۔ ہیں رسول الله علی الله علیہ وسلم کے ساتھ جار ہا تھا۔ آپ ہوٹے کنارے کی نجرانی چا در اوڑ سے ہوئے تھے۔ راسنہ میں ایک دیہاتی آب سے طار اس نے آپ کی چا در کچڑی اور بڑے زورے آپ کے وجھ کا دیا۔ ہیں نے دیکھا کہ زورسے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے پر چا در کا نشان بڑگیا۔ پھراس نے کہا:
ما محمد مصوبی میں مال الله الذی عند لا (اے محد اللہ کا جو مال تھا رہے ہاں ہیں سے مجھ کو دلا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس گستانی کا کوئی انٹر نہیں لیا۔ آپ اس کی طرف دیکھ کرسکوا سے اور حکم دیا کہ اس کی صرورت کے مطابق اس کو بہت المال سے دے دیا جائے (متفق علیہ)

خو اص امانت دارہوں توعوام بھی امانتدار ہوجاتے ہیں

ابن جریرت این تاریخ بیس حفزت نیس ایجلی سے روایت کیا ہے کہ جب حفزت عمرفاروق الله پاس کسری رشاہ ایران) کی قیمتی تلوار اور اسس کی پیٹی اور اس کی زینت کا سامان لا پاگیا نوحفزت عمر شریخ کہا کہ جن توگوں نے یہ چیزیں لاکردی ہیں وہ یفینا امانت والے توگ ہیں صزت علی نے کہا کہ آپ نے پاک وامن اختیار کی تو رعایا بھی پاک دامن ہو گئے۔ دہا قدم بسیف کسری علی عمر رضی الله عنه ومنطقته وذب رجه قال ؛ ان اقوامًا ادوا هذا لذوو امانة ، فقال علی رضی الله عنه ؛ انگ عففت فعفت الدوا هذا لذو و امانة ، فقال علی رضی الله عنه ؛ انگ عففت فعفت الدوا هذا لذو و امانة ، فقال علی رضی الله عنه ؛ انگ عففت فعفت الدوا هذا لذو و امانة ، فقال علی رضی الله عنه ؛ انگ

فداکے بے برم اور فدلکے بے سخت

ابونعیم خوابته الاولیار میں شعبی سے نقل کیا ہے کہ خلیفہ ٹان عمر فاروق رضی اللہ عذف کہا کہ خدا کی سم اللہ کے معاملہ میں میرادل زم ہوا بہاں تک کہ وہ پانی کے جھاگ سے زیادہ نرم ہوگیا اور اللہ کے معاملہ میں میرا دل سخت ہوا بہاں تک وہ بچقرسے زیادہ سخت ہوگیا۔ اور اللہ کے معاملہ میں میرا دل سخت ہوا بہاں تک وہ بچقرسے زیادہ سخت ہوگیا۔ اقتال عہردضی اللہ عنه ، واللہ لقد لکن قلبی فی الله حدی کے دھواکیوں مسن الدوبد وانشت د قلبی فی الله حدی لھو انشدہ من الحجر )

اختلانى عمل كهجى شرارت بوتاب

صرت قاده کہتے ہیں کہ رسول الٹر علیہ وسلم اور خلیفہ اول ابو بکرمت بیق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ نائی عرف رو و کوت ) برط صفے سے ۔ حفرت عنی این عرف اللہ عنہ بھے اپنی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں ایسا ہی کیا۔ بھر بعد کو حفرت عندان رصنی اللہ نے چار رکعتیں بڑھیں ۔ حفرت عبداللہ بن مسعو درصنی اللہ عنہ کو اس کی خبر بہو بجی قوانہوں نے انابللہ وانا السبت واجعون کہا۔ اس کے بعد بناز کے یہ کھر ہے ہوئے اور چار رکعت مناز اداکی۔ ان سے بو جھاگیا کہ آپ نے چار رکعت (بغیر فقر) مناز پڑھے پر چار رکعت درخیل اللہ مناز اداکی۔ ان سے بو جھاگیا کہ آپ نے چار رکعت (بغیر فقر) مناز پڑھے پر ومنی اللہ مناز اداکی۔ ان سے بو جھاگیا کہ آپ نے چار رکعت درخیل اللہ بن سعود مناز اداکی۔ ان کے اس ممل کی اللہ عامل کے حضرت ابو ذر رصنی اللہ عنہ کو دی گئی تو انہوں نے بھی اس کے خلاف سخت ردعمل اطلاع حضرت ابو ذر رصنی اللہ عنہ کو دی گئی تو انہوں نے بھی اس کے خلاف سخت ردعمل طام کہا اس سے بعد کھڑے ہوے اور چار دکعت نماز اداکی۔ لوگوں سے کہا کہ آپ نے حضرت طام کہا کہ آپ نے حضرت

عمان رمنی اللہ عندے تندید اختلاف کیا اوراس کے بعد خود مجی دہی عمل کیا ۔ حصرت ابو ذر رسی الٹرعنے سے جو اب دیا کہ خلاف عمل کرنا اس سے زیادہ سکین ہے ۱ الخلاف اشک نداکس عمل سے راصی ہوناہے اورکس عمل سے راصی منیں ہوتا

عن ابی هدربرة رضی الله عنه ان محرت ابومریره سے روایت - بے کا رسول اللر ردسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الترعليه وسلم نفرايا ـ الترتم سے بين جيزوں قال؛ ان الله يرضى كم ثلاثًا. و يسخط دكم ثلاثًا. بيرضني لكم ان تعبدوه ولانتسكواب م كرواوراس كالمت كميركوشرك ما كرواوراس شيئا وان تعتصم وابحل الله جميعاولاتفرقوا وانتناصحوا مُن ولاه الله امركم ويسخط ككم خلافاء قيل وقال وكترة السؤال واصاعة المسال.

بررامني موتلب اورتين جيزون برنارامن موتك وہ اس پررامنی ہوتا ہے کہ مم مرف اسی کی عبادت ادرسب مل کرانٹر کی رسی کومصنبوط بیسٹر او اور متفرق نرمو اورخداجس كوتمهاراماحب امربك اس کے ساتھ خیرخواہی کرو اوروہ تم سے نین باتوں پرناراس ہوتاہے . بحث ویکرار کرنا، اور بهت سوال كرنا اور مال كوهنا تع كرنا .

اتخاد

•

## بعد کے دوریں لوگوں کی ہلاکت کا سب سے بڑاسبب بابی اختلاست

عقب بن عامرضی النوعنہ کہتے ہیں رسول النوصلی اللہ علیہ دسلم جنگ احد کے آٹھ سال بعد احد کے مقام برگئے اور دہاں شہید ہونے والوں کے لئے دعا فرما ئی ۔
ایسی دعا جوکوئی رخصت ہوتے وقت کرتا ہے ربھرا پ منبر برکھڑے ہوئے اور فرما یا ۔ ہیں تتحارے لئے میرنزل منبر برکھڑے ہوئے اور فرما یا ۔ ہیں تتحارے لئے میرنزل موں اور تتحارے اور تحوارے اور ترکھا وے اس حوض کو ہیں ہیں سے ملاقات کی جگہ خوض ہے ۔ اس حوض کو ہیں ہیں سے دیکھ رہا ہوں ۔ اور خدا کی قسم مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے جلکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے جلکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے جلکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے جا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اور ایس میں لڑو گے اور ایس میں اللہ ہوئیں اللہ ہوئیں

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه ان دسول الله مل الله عليه وسلم خرج الم تتلى احد نصلى عليه معلى غيل معلى غيرة على الدكتياء والاموات منم طلع الى المنبر فقال: ان بين ايد يكم نوط و ان الله هيل عليكم وإن موعل كم الحوض و ان الله مساليكم وإن موعل كم الحوض و ان الله مساليكم وإن موعل كم الحوض و ان والله مساليكم ان تشرك البعدى والن والله مساله المن عليكم ان تشرك البعدى والن اخاف عليكم المن تنافسوافيها وتقتتلوا فته لكوا كما هلك من كان تبلكم وقالى عقبة فكانت آخد ما رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر

# داتی شکایت کو دینی شکایت مه بنانا

ابدننجم نے طیت الاولیاء (حبلدا) پس طارق بن سہاب سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت خالداور حضرت سعد رضی الله عنها کے درمیان کسی بات پر اختلاف پیرا ہوا۔ ایک شخص حضرت سعد کے پاس گیا اور حضرت خالد کے کے خلاف ان سے کچھے کہنے لگا۔ اکھوں نے کہا: کھم و۔ ہمارے اور ان کے درمیان ہو تھاگڑا ہے وہ ہمارے دین پر اثرانداز نہیں ہوسکتا۔ (حسف ان ما بیننا لم بیلغ دیننا، طرانی)

## زبان اور ہاتھ کو آئیس کی جنگے سے روکو

محدين سلمرضى الله عند كيت بير رسول الله صلى الله عليه وسلم في محد كوايك الواردى اور فرمايا:

اے محدین سلم اس توارسے الندکے داست پی جہا دکرور یہاں تک کرجب تم دیکھو کرمسلمان دو تولیل پی بٹ کر آپس میں لڑرہے ہیں تو اس توارکو بھر پر مادکر توردینار بھراپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو دوک لینا یہاں تک کرتم کو ہوت آ جائے یا کوئی خطاکار تم کو ہاتھ بڑھا کرتشل کردے

بالحمد بن مسلمة جاهل بهن السيف فى سبيل الله حتى اذارأيت من المسلمين فتين تقتلان فاض ب بدالجرحتى تكسر هثم كفت لسانك ديد ك حتى تاتيك منية قاضية ديد خاطئة

( ابن سعد جلدم )

## بابی جنگ میں دونوں فراتی سے الگے رہو

واک بن جرد حضروت کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ۔ علی بن ابی طالب رہ اور امیرمعا دیہ رہ کے درمیا خون عثمان کے مسئلہ پرجنگ ہوئی تو امیرمعا دیرہ نے واکل بن جرد کو بلایا اور کہا گرتم اس معاملمیں ہمارا ساتھ کہوں نہیں دیتے ۔ امھوں نے عذر کرتے ہوئے کہا کہ رسول الشمسلی الشرعلیہ وسلم کویں نے یہ کہتے ہوئے منا ہے کہ فقتے تھاری طرت آگئے جو اندھیری رات کے عمول ہیں ہے ہیں نے پرچھا کہم اس وقت کیا کریں۔ آپ نے فرطیا: اے واکل! اسلام میں جب و تو لواریں جلیں تو تم دونوں کواروں سے انگ رہنا (یا وائل ا ذاا ختلف سیفان فی الاسلام فاعتز لھما، طرانی)

## حاکم کے ذمہ دوسرول کی اصلاح ، غیرحاکم کے ذمہ اپنی اصلاح

بیه قی نے سائب بن زیدرخ کے واسطے سے نقل کیا ہے کئرین خطاب رضی النوعذ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا:

میرے لئے کیا یہ بہرہ کہ اللہ کے معاملہ بن طامت کرنے والے کی طامت کی پروا نگروں یا اپنی ذات پر متوجر بہوں ۔

عررضی اللہ عند نے فرایا: جوشخص مسلما نوں کے اجتماعی معاملہ کا ذمہ دار مقرر کیا جائے ، وہ اللہ کے بارے بی کی طامت کرنے والے کی طامت کی پروا نگرے ۔ اور جوشخص صاحب امر نہ ہو وہ اپنی ذات پر متوجر رہے اور اپنے والی کی جست کرنے والے کی طامت کی پروا نگرے ۔ اور جوشخص صاحب امر نہ ہو وہ اپنی ذات پر متوجر رہے اور اپنے والی کی فیسل کی نوا مل میں اسلمیوں شیماً فلا بھنا ن اللہ لوصة لا کئے۔ ومن کان خلوا فلیقبل علی نونسه ولین حل المدی کنز العال جلد ۱۷)

## انفرادی شکایتوں کوہرمال میں برداشت کرنا

واثله بن اسقع رضی الله عند اسلام کے امادہ سے اپنے گھر سے نکلے اور مدینہ بہنچے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھارہ تھے۔ وہ نماز میں آخری صف بیں شامل ہو گئے نے نماز کے بعدا مخوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ پر مبعیت کی ۔ کلم توحید کے افرار کے علاوہ آپ نے ان سے حسب ذیل چیزوں کے لئے بیعت کی : تھا کے اوپر اطاعت لازم ہوگ تنگدسی میں بی اور آسائش میں بی ۔ پہندیدگی میں بی اور ناگواری میں بی ۔ اور فواہ تھا دے اوپر دومروں کو تربیح دی جائے (علیا ہے الطاعلی فی عسم لیے دیسم رہے ، ومنشطا ہے ومکر ھائے ، دا شرق علیا ہے ، کنز العال جلد می

# اجماعی امورمیں امبر کی ممل اطاعت

بيقى فعبدالدبن يزيدس اورحاكم فعبدالله بن بريده سعددايت كياب عزدة ذات السلاسل ين دسول الله

# حکرانوں کونفیحت تنہائی میں نہ کہ مجمع عسام میں

حاكم نے جبرین نفیرے روایت كيلہے كئياض بن غم اشعرى نے سنبردارا فتح كبا تواس كے حاكم كوسنوا دى - بشام بن حكيم ان كے پاس آئے اور كہا: اے عياض إكياتم كونہ يں معلوم كررسول الله عليه وسلم نے فرما باہے: ان اشك الناس عن ابا يوم القباحد في است الناس في الدنيا عداب الله عنداب الله عن

مثام مختسست بآیں کہ کر چلے گئے۔ چندروز کے بعد عیاض بن عنم ان سے نے اور کہا اے مشام ہم نے بھی وہ بات ہے ہوئے دیکی ہے اور وہ صحبت اٹھائی ہے جو صحبت تنم نے اٹھائی ہے۔ اور وہ صحبت اٹھائی ہے جو صحبت تنم نے اٹھائی ہے۔ اے مثام با کیا تم نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا: حس کسی کو حاکم سے کوئی نفیعت کرنی ہوتو وہ علا نیے طور پر اس سے نہ کہے ، بلکہ اس کا ہاتھ بچر شکر اس کو تخلیہ میں نے جائے اور تنہائی میں اس سے کہے۔ اگر صاکم نے قبول کر بیا تو تو وہ کا نمید و اور تنہائی میں اس سے کہا تا کہ میں تبول کیا تو آ دمی نے اپنی ذر دراری پوری کردی اور اس کا جو تن تقا اس کو اوا کر دیا۔ درمن کا مت عند کا نمید تھا لئی سلطان فلا بیکلیہ کے بھاعلا نہة و لیا خدن بیدہ و لیہ خل بے ہونان قبلها قبلہ ہا والا کان قدر ادی الذی علیہ والذی لے)

## گردی پکار جاہلیت کی بکار ہے

جابربن عبدالله رصی الله عنه کہتے ہیں۔ ایک باریم لوگ کسی غزوہ ہیں تھے۔ مہا جرین ہیں سے ایک شخص نے انصاد کے ایک شخص کی بیٹھ برگھونسہ ماردیا۔ وہ شخص غصہ میں آگیا اور بکا را : یا الله نصاد (اے انصار مد) دوسری طرن مہا جرین آگا اور بکا را : یا الله نصاد (اے انصار مد) دوسری حجواب بی طرن مہا جرین آگا اور دون گروہ جمع ہوگئے اور دونوں میں حجواب بی سٹروع چوگئ ۔ بھرکھ لوگوں نے درمیان میں بڑکر فریقین کوہٹا دیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ساتو فرمایا : ما بال دعوی جاھلیت (بیرنائہ جا بہت میں بائیں کیوں ہوری ہیں ) لوگوں نے کہا : اے خدا کے رسول ایک مها جرین ہیں انصاری کو مار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا : ان باقوں کوچھوڑ و میر بد بوداد با ہیں ہیں (دعوھا فان احامنت تق اسلم احمد ایسی انسان کو مار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا : ان باقوں کوچھوڑ و میر بد بوداد با ہیں ہیں (دعوھا فان احامنت تق اسلم احمد استی انسان کو مار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا : ان باقوں کوچھوڑ و میر بد بوداد با ہیں ہیں (دعوھا فان احامنت تق اسلم احمد استی انسان کو مار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا : ان باقوں کوچھوڑ و میر بد بوداد با ہیں ہیں (دعوھا فان احامنت تق اسلم احمد استی کی اسلم کوگھوڑ و میر بد بوداد با ہیں ہیں (دعوھا فان احامنت کے احداد کی اور دیا تھا۔ آپ نے فرمایا : ان باقوں کوچھوڑ و میر بد بوداد با ہیں ہیں (دعوھا فان احداد کا در ایک کوپھوڑ و میر بد بوداد با ہیں ہیں (دعوھا فان احداد کی بالم کوپھوڑ و میر بد بوداد با ہیں ہیں دولوں کوپھوڑ و کوپھوڑ

## اختلافی محاذ سنانا سب سے زیادہ برا کام

ام احدروایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ابو در رضی النزعذے ہے کچھ چیزے کر چلے۔ دہ ربذہ پہنچے تو دہاں ان کو بتایا گیا کہ دہ تجے ہوئے ہوئے ہیں۔ دہ دوبارہ روا نہ ہو کرئی پہنچے۔ وہ لوگ ابو ذر سے باس بیٹھے ہوئے تقے کہ ان سے کہا گیا : فلیف ختمان رضی النزعذ نے بہاں چار رکتیس پڑھی ہیں۔ یہ بات ابو در رضی النزعند کو بہت گراں گردی ۔ انعوں نے سخت الفاظ میں اپنے تا نزات کا اظہار کیا اور کہا: میں رسول النوصل النوعلي وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا ہوں۔ آپ نے عرف دور کوت نماز پڑھی ۔ اس کے بعد ہوں۔ آپ نے عرف دور کوت نماز پڑھی ۔ اس کے بعد ابو ذر رضی النزعند اٹھے اور چار دکوت نماز اور کی ۔ کھرابو بردہ وگوں نے کہا: آپ نے امیر الموسنین پرچا در کوت کے اعتراض کیا اور خود وہی کر رہے ہیں۔ انخوں نے جواب دیا :

## ایوں سے شکایت کا عذر ہے کر دغمن سے مل جانا سیح مہیں

کنب بن مالک رضی النّر عد فرد و توک میں شر یک نم وسے تھے۔ دہ کہتے ہیں کہ اس فردہ کااعلان رمول الله صلی الله علیہ دسم نے ایسے وقت ہیں کیا جب کہ کھجوروں کا پکنا اور درخوں کا سابر لوگوں کو اجھامعلوم ہو تاہے۔ یس نے تیاری ہیں سنی کی۔ میرا گمان تھا کہ جھ کو تو ہرطرح قدرت حاصل ہے۔ جب چا ہوں گاروانہ ہوجا وُں گا۔ یہاں کک کہ سن کرروانہ ہوگیا اور میں ابھی تک کہ سن کرروانہ ہوگیا اور میں ابھی تک کہ سن ترک سے دوک دیا " میں فلط بیانی نہ کرسکا۔ یس نے کہ دیا : میرے پاس کوئی عذر میں ہیں جانے پر پوری طرح قاور تھا " اس کے بعدرسول اللہ صلی الشر علیہ وسلم نے کہ دیا : میرے پاس کوئی عذر میں اور مرادہ بن دیج ہے کوئی بات نہ کرے۔ پیاس دن تک مدینہ میں ان کا حدید ہوں کا جو دیا کہ کوئی بات نہ کرے۔ پہل دن تک مدینہ میں ان کا دست کے با وجودان پر تنگ ہوگئی۔ ان کا اپنا وجود بھی ان پر بوجھ بن گیا۔ ابھوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لئے وست کے با وجودان پر تنگ ہوگئی۔ ان کا اپنا وجود بھی ان پر بوجھ بن گیا۔ ابھوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لئے وہ کوئی جان کیا وہ جان ہیں (تو بہ ۱۱۷)

کعب بن مالک رخ کہتے ہیں۔اسی دوران ایک روز میں مدرینہ کے بازار میں تھاکہ مجھے شام کا ایک نبطی طابح تجارت کی غرض سے مدرینہ آیا تھا۔اس نے مجھے شاہ غمان کا ایک خط دیا جو رسیشم کے کیڑے میں پیٹا ہوا تھا۔اس ہیں مکھا تھا: " مجفى ملوم بواكر تمارى صاحب فى تم يظم كياب وخداتم كوذلت ادر عنائع بونى كا جگرير خدر كار مم مارس ياس اً جاؤر م متمارى قدركري ك ي

کوب بن مالک رضی الله عنه نے اس خطکا کوئی جواب نہیں دیا ا دراسی وقت اس کو اگر میں ڈال دیا ۔ بچاسوی دن الله تعالیٰ نے آپ کی توبر قبول فرمانی ر

## ورن دیمن تحمارے اوپر مسلط ہوجائیں کے

این ابی شیبہ نے شرکے داسطے سے ایک شخص کی روایت نقل کی ہے۔ اس نے کہا کہ پین کابن ابی طالب رعنی الدّعذک زمانہ خلافت میں عربیت رقبیلہ کا چودھری کھا۔ آپ نے م کوکسی چیز کا حکم دیا۔ کچھ دن کے بعد آپ نے بچھا : کیا تم نے دہ کام کردیا جس کا پی نے تھیں حکم دیا تھا۔ انھوں لے کہا نہیں۔ خلیفہ چہادم نے فرمایا : خواکی تیم کوگ صرور اس کا کا کوکروجس کا تھیں حکم دیا جائے ورنہ بیجودونھا رئی تھاری گردنوں پر سوار موجا کیں گے اور الله تنفعلن ما تومود بلے اولترکبن اعنافتکم الیہود والنصادی کی کنزانعال)

# با بمی الران خداک مرد سے محسردم کردیتی ہے

حصرت خباب بن الارت كہتے ہیں كرابك بار نبى صلى الله عليه وسلم نے عادت كے خلاف بہت لمبى نماز پڑھى مصحابر خاس كے متحل سوال كيا توفر مايا: يرغبت اور دركى نماز تنى ميں نے اس ميں الله تعالى حقين وعائيں كيں ۔ ان ميں سے دوفبول موكئيں - ايک كے بارے ميں انكار كرديا گيا-

زمایا: یس نے یہ دعاکی کریمری ساری امت قعط سے بلاک نہ ہوجائے ریر تبول ہوگئ - دو مری دعایہ کی کہ ان برکوئ ایسا وغن مسلط نہ ہو جوان کو باکل مٹا دے۔ یہی تبول ہوگئ تیسری دنایہ کی کہ ان بس آبس میں لڑائی مجھکڑے نہوں۔ یہ بات منظور نہیں ہوئی ۔ "

## اختلات کی قمت پرسسرداری تبول نه کرنا

ابن سعد نے حضرت میون کے واسطرسے ایک واقعمان الفاظ میں نقل کیا ہے:

قال دس معادیة عمر دبن العاص دهویدی العلم مانی نفس ابن عمر برید القتال ام لارنقال یا اباعبد الرحن ا ماین معاث ان تخرج ننباید الت صاحب دسول الله صلی الله علیه دسلم د ابن امیر المومنین دانت احت الناس بهذا الاهر

وہ کہتے ہیں۔ امیر معاویہ رض نے عروبن العاص رض کو حیلہ کرے عبد اللہ بن عررض کے پاس بھیجا، وہ جاننا چاہتے تھے کہ دخلافت کے بارہ میں) عبد اللہ بن عرض کے دل میں کیا ہے۔ وہ لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں رعود من العاص رض ال کے پاس آے اور کہا: کے اوع الرحل ا

قال دقى المجتمع الناس كلهم على ما تقول \_ قال نغم الا نُفَيرىسير \_ قال لولم يبق الاثلاثة اعلاج به حجرلم يكن كى فيها حاجة \_ مستال فعلم ان له لا يديد القسّال رطبقات ابن سعد جلدس)

آپ کوکیا چیزدو کے ہوئے ہے کہ آپ کیس تاکہ ہم لوگ
آپ سے بیعت کریں۔ آپ دسول الدصلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابی اور امیر المومنین کے صاحبرا دے ہیں۔ آپ اس
کام کے لئے سب سے زیادہ حقدار ہیں رعبداللہ بن عرف فیصلہ نے کہا: جو کچھے تم کہ رہے ہو کیا اس پرتمام لوگوں کا اتفاق
ہے ۔ انفوں نے کہا ہاں ، سواتھوڑ ہے لوگوں کے رعبداللہ
بن عردہ نے کہا اگر مجرکے بین موٹے عجی آ دی بھی باتی رہ
جائیں تو مجھے اس کام (خلافت) کی حاجت نہیں۔

#### عبادت ، اتحاد ، خیسر فوا، ی

عن ابی هدیدة عن البی صلی الله علیه وسلم قال: ان الله یوضی کم ثلاثا - یوضی کم ان تعب و لاد الله اموکم (صح ملم)

به شیدًا ، وان تعقیم وا بعبل الله جمیعا ولا تف قوا ، وان شاصحواص ولالا الله اموکم (صح ملم)

حفرت الوجریره کهتے بین کم بی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ۔ الله تم سے تین باتوں پر داختی ہوتا ہے ۔ ایک پر کم عرون

امی کی عبادت کرد اور اس کے ساتھ کسی کو شرکی ، کرو ۔ دوسرے یہ کہ الله کی رسی کومفبوط پکر اواور باجم سخوت نہو۔

تیسرے یہ کہ اللہ تھارے اور جس کو حکم ال بنائے ، اس کے ساتھ خرخوا ہی کرو ۔ اسی مفہوم کی ایک روایت صنرت

بھیرین مطعم سے مروی ہے کہ فی صل اللہ علیہ وسلم نے مئی میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا : ثلاث لا یغل علیہ ن قلب امری مسلم : اخلاص العمل الله ، ومناصحة ولا ق الاصو ولزوم جماصة المسلم بین (مسنداممد)

تین جزیں بیں جن میں مومن کا قلب وصوکا نہیں کرتا ۔ عمل میں اللہ کے لئے اظام ، اپنے حاکموں کی خیسر خوا ہی مسلم الذری کی جماعت کو کھوے رہنا ۔

مسلم الذری کی جماعت کو کھوے رہنا ۔

## اجماعی کام میں انفرادی حجگردں سے برمیز

معابده حدید بید جب وب میں امن قائم موگیا اور راستے محفوظ ہوگئے تو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الجہ به هیں اپنے اصحاب کوجی کرکے ان کو عمو می دعوتی کام کی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے فرطیا" اللہ نے مجھ کو تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کہ بیجا ہے۔ تم لوگ اس بیغام کو میری طرف سے تمام قوموں تک بہنچا دو۔ اور اختلاف میں نہ بڑنا جس طرح بنو اسرائیل نے عیسی بن مریم سے اختلاف کیا ۔ آپ کے اصحاب نے جواب دیا: اے خدا کے رسول ہم آپ سے کسی بھی جیسے نہ میں میں اختلاف نہ کریں گے۔ آپ ہم کو حکم دیجے اور ہم کو بھیجے کریا دسول اللہ انالانختلف علیا ہے نی شین گاب المان فرا وابعثنا، البدایہ والنہایہ)

آ گیس کی لڑائی اسلام کے خلات ہے من حمل علین السدلاح فلیس حنا (مدیث) جس نے بمارے اوپر مختیاں کھایا وہ ہم ہیں سے نہیں ر منحدر منا اورات کام میں بہل نرکر نا

رسول النهمل التهمل التهمل الته عليه وسلم في خالدين وليدرض التهمية وترت كدرسوس سال نجوان (يمن) بهيجارا مفول في وبال ملك كم تبليغ كى دخالدين وليدوخ وابيس بور مرس توان كرما تفريخ وارث بي معب كوگر مسلمان بوكر مدينه ك رسول النه صلى الته عليه وسلم في و تجها : جا بليت كى حبكول مين تمكن طرح بمينة غالب دست تقد انفول في كها : بمكن پرغلبه ماصل نهيل كرت تقد انفول في كها : الله فلا كورسول جرم سه الله من قروق من كرتا مقام اس برغالب و سبة تقد م متحد و بنا على متحد و تقد من متحد و تقد و كرك ك اورنظم سا فاز نهيس مرت تقد و الله من أ احد الله من قالله من قالله و الله من الكن المنا و المنا

عث وجدال نیک کوشا دیت ہے

عوام بن حوشب نے کہا: لوگو دین میں جھ کھڑا کرنے سے بچے ۔ کیوں کہ دین میں جھ کھڑا کرنے سے آدمی کے اعمال حبط موجات بی رعن العوام بن حوشیت قال ایا کم والخصوصات فی الدین قانھا تعبد لے الاعصال ، ابن عبد البرجاس بیان العلم وفضلہ ، جزء ٹانی ، صفحہ ۹۳)

بغفن أدمى كے دين كوكھاجا آا ہے

البغضاءهی الحالقة ، لا اقول تحلق التنعی دکی تحلق الدین روالدی نفسی محمد بدی و لات خدا الجنة حتی تومنوا ، ولا تومنوا حتی تحلی الشاعی دان العلم دخند ، وزنان ، صفح ، و ا) نبی صلی الشرطید و کلم نفر ایا ، بغض مونڈ نے والی چیزہے دیں بہیں کہتا وہ بال کو ونڈ تنا ہے بلکہ وہ دین کو مؤٹر دیتا ہے ماس ذات کی تسب میں کے قیمندیں محد کی جان ہے ، تم جنت میں نہیں داخل ہوسکتے جب تک کمون نبغا درمون بن نیس سکتے جب تک ابس میں محد ندکرور

اجتماعی زندگی برمال میں ضروری ہے

عن ابى الدرداع قال معت دمول الله صلى الله عليه و ابوالدر داء و المحت دمول الله صلى الله عليه وسلم يقول عامن تلت في قديد و ولابدولا تقتام ويهم المولاة الا استحود عليهم الشيطاق نعليكم الدو بال باجماعة فاتما ياكل الذائب من الغنم القاصية موجا تا بيد الاست و المعلى المناف المناف

(ترغیب دترمهیب)

# تفرت خداوندي

اللهاس كامحافظ بع بوالله كاكام كرب

عائش رضی الله عنها کہتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسم ایک رات کو ہرے جوہ میں تقے ادرجاگ رہے تھے۔ ہیں نے بوجھاک کیا بات ہے۔ آب نے فریا ہا کائن میرے اصحاب ہیں سے کوئی صالح آدمی رات کو میرا ہم وہ یتا۔ ات میں باہر سے چھیار کی آ واز آئی۔ آ بی نے پکا رکر بوجھاکہ کون ہے ، آ واز آئی " بی سعد بن مالک ہوں" آب نے بوجھا کہ کون ہے ، آ واز آئی " بی سعد بن مالک ہوں" آب نے بوجھا کی میں باہر سے چھیار کی آ واز آئی۔ آ بین کے اور میں اس سے آئی۔ انفول نے جواب دیا: اے فدا کے رسول میں اس سے آیا گر آپ کے ادبر بیرہ و دول مصنی میں کہ اس کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سوگئے بہاں تک کہ میں نے آپ کے فواٹ کی آ واز میں ۔ آئی ہے فواٹ کی بیر رات کے وقت آپ بر بیرہ دیا جا آ تھا۔ یہاں تک کہ یہ آ بیت اثری والله میں موائد میں الناس (اکم وہ کہ) تورسول الله صلی الله علیہ دسلم نے تبہ سے اپنا مز کالا اور فرابا: اے دوگو داپس جا وکیو نکہ الله نے میکو اپنی حفاظت میں لے دیا ہے دیا ایھا الناس انصی فوا فقت میں مصری الله عنہ وجل ، نفسیرائ کثیر ، جلدا ول ۔ صفح ہے ۔

حكت الله كاسب سے براعطیہ ہے

ابن وبب كتة بي كريس نے امام مالك كوير كتے بوت سنا: حكمت اور علم أيك نور بي جس سے الله جس كوچا متا به الله عن الله عن

علم ك بغير على بكاركا باعث موا ب

حضرت عربی عبدالعزیزنے فرمایا: جوشخص علم کے بغیرعل کرے گا وہ اصلاح سے زیادہ نساو پیدا کرے گا ( من عصل نی غیرعلم کان ما یعنسد اکٹو معا بصلح ، جامع بیان احلم دنفنلہ ، جزر ادل ، صفحہ ، ۲ ) معمل نی غیرعلم کان ما یعنسد اکٹو معا بصلح کر اچھے انجام کی فال لیٹا

ایرانیوں سے جنگ کے زمانہ یں سلمانوں کا ایک سفارتی وفدشاہ یزدگرد کے دربار میں گیا۔ یزدگرد نے ان سے حفارت آمیز باتیں کیں۔ اس نے کہا۔ یں بہیں جانتا کرزین برکوئی قوم تم سے زیادہ برجنت اور تعداد میں کم اور انہیں میں لڑنے والی دہی ہو۔ ہم تم لوگوں کو آس باس کے دیماتوں کے ببردکردیں گے۔ دہی تھارے سے ہمادی طرت سے مغیرہ بن شعبہ نے کہا: تم نے ہماری جس زبوں حالی کا ذکر کیا، دہ بالکل درست ہے۔ ہمار مکان صرف زیبن کی سطح تق ۔ ہم وہی کپڑے بینئے ستھے جو ہم اونٹوں اور بکر بوں کے بالوں سے بناتے سعہ ہمارا دین بیتھاکہ ہمار ابعض بعض کو تقال کر دیتا تھا اور ایک دومرے سے بنفن اور عداوت رکھتا تھا۔ ہم بیں سے کوئی ابنی زندہ بیٹی کو اس اندیشہ سے دفن کر دیتا تھا کہ وہ اس کے کھانے میں سے کھائے گی۔ پھوا شرائے ہماری طون ایک دعوت ایک دعوت ایک تخص کو بھیجا جس کو ہم ایک سب سے بہتر تھا۔ اس نے ہمارے راک کو مقبلاتے رہے۔ ایک دعوت بیش کی۔ ابتدائر ہم میں سے صرف ایک شخص (ابو بکررہ) نے اس کا ساتھ دیا۔ ہم اس کی باتوں کو مقبلاتے رہے۔ بیش کی۔ ابتدائر ہم میں سے صرف ایک شخص (ابو بکررہ) نے اس کا ساتھ دیا۔ ہم اس کی باتوں کو مقبلاتے رہے۔ بیش کی۔ ابتدائر ہم میں سے صرف ایک شخص (ابو بکررہ) نے اس کا ساتھ دیا۔ ہم اس کی باتوں کو مقبلاتے رہے۔ بیش کی۔ ابتدائر ہم میں سے صرف ایک شخص (ابو بکررہ) نے اس کا ساتھ دیا۔ ہم اس کی باتوں کو مقبلاتے رہے۔ بیش کی۔ ابتدائر ہم میں سے صرف ایک شخص (ابو بکررہ) نے اس کا ساتھ دیا۔ ہم اس کی باتوں کو مقبلاتے رہے۔

گراس نے جو کچھ کہا وہ ہوکر رہا ( فلم بقل شیٹا الا کان ) پھرائٹرنے ہارے دلوں میں اس کی تصدیق ڈالی۔ ہم اس کے بیروین گئے ۔ اللہ نے اپنے بیٹم برکے ذریعہ ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم میں سے جو مارا جائے وہ جنت میں مائے گاا ور جو باتی رہے گا اس کو مخالفین کے مقابہ بیں انٹر کی مدد حاصل ہوگی۔

یزدگرد نے خفا ہوکرا ہے آدمیول کو کم دیا کہ ایک ٹوکرامٹی لاد اور ان ہی ہوسب سے زیادہ شریعت ہو اس کے سربرد کھ کران کو بھا دو بہاں تک کہ وہ ملائن کی سرزین سے با ہرکل جائیں۔امفوں نے یمٹی عاصم بن عمر د کے سربرد کھ دی۔وہ اس کو لے کر ایرانی در بارسے نیکے اور اپنی اونٹنی پرسوار موکر ا پنے سروار سعد بن ابل وقاع نا تک بینے گئے۔سعد بن وقاص رضی الشرعنہ کو معلوم ہوا تو ایھول نے کہا:

البشر وافقل والله اعطانا الله مقاليد ملكهم نوش موجا دُرخداك قسم الله ال كالك كى الك كى المان الله المان الله على المان المان الله على المان الما

حق کی مخالفت کرنے والوں کے دل میں مرعوبیت ڈال دی جاتی ہے

جنگ برموک کے زمانہ کا واقعہ ہے۔ جرجہ نام کا ایرانی سردار اپنے نشکرے باہر آیا اور خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ سے طاقات کی خواہش ظاہر کی ۔ خالد بن ولیدر م بھی نظے اور جرجہ کے اسنے قریب بینی گئے کہ دونوں کے گھوڑ وں کی گر ذمیں لگئیں۔ جرجہ نے کہا اے خالد اِ مجھے بنا کہ اور باسک ہے ولو کیونکہ آزاد آوی جبوٹ نہیں برتنا ۔ کیا استہ نے تھارے بیغیہ بری سان سے کوئی کو اراناری ہے اور وہ کوار انھوں نے تم کو دے دی ہے ۔ اب تم جس کے اوپر بھی جملہ کرتے ہواس کوشکست وے دیتے ہو ۔ خالدر م نے کہا نہیں ۔ جرجہ نے کہا بھر کو سیعن اللہ جس کے اوپر بھی جملہ کرتے ہواس کوشکست وے دیتے ہو ۔ خالدر م نے کہا نہیں ۔ جرجہ نے کہا بھر کو سیعن اللہ کے جس کے اوپر بھی جھلا نے ۔ خالدر م نے کہا : اللہ نے ہمارے درمیان اینا بیغیہ بھیجا ۔ ہم بس سے کچھلوگوں نے اس کو مانا ، کچھ نے جھٹلا یا ۔ یس جھٹلا نے والوں میں نھا ۔ پھر اللہ نے ہمارے دوں اور میتیا نیوں کو اپنی گرفت میں مے لیا ہم کو ہوایت وی اور دی ہوتیا نیوں کو اپنی گرفت میں مے لیا ہم کو ہوایت وی اور دی ہوتیا نہوں کو اپنی گرفت میں مے لیا ہم کو ہوایت وی اور دی ہوتیا نہوں کو اپنی گرفت میں مے لیا ہم کو ہوایت وی اور دی ہوتیا نے والوں میں تھا ۔ پھر اللہ نے ہمارے دوں اور میتیا نیوں کو اپنی گرفت میں مے لیا ہم کو ہوایت وی اور دی ہوتیا نہوں کو اپنی گرفت میں میں ہوتی کی اور دی ہوتیا نہوں کو ایک کر جو سے کہا تھی پر بھیت کر لیا :

فقال لى انت سيف من سيون الله سله حرر رسول الشملى الترطيد وسلم فيرى بابت فراياكم الله الله على المشرى على بابت فراياكم الله الله على المشرى عين و دعالى بالمنصر كي توارول من سيايك توارم ومن كوالله في مشركين كه في الله عن الله بن لك داندايد والنهايه) المريخ الله عن الله والبدايد والنهايه) المريخ الله عن الله والبدايد والنهاية والنهاية الله والنهاية والنه

بندوں کی مد دکرنے والا کھی خداکی مددسے محروم نہیں ہوتا

جواب دیا صاانا بقادی دیں پڑھا نہیں ہوں) آپ فرماتے ہیں کہ فرشتہ نے مجھ کو پیچھ اا ور دبایا۔ یہاں تک کہ اس کا دبا و میری طاقت کی انتہا کو بہنچ کیا۔ بھراس نے مجھے جھوڑدیا اور کہا" پڑھ" میں نے بھرکہا کہ میں پڑھا نہیں ہوں، اس نے مجھے مکھ اور دوبارہ اس طرح دبوچا کہ اس کا دبوچنا میری طاقت کی انتہا کو بینچ کیا۔ بھراس نے موں، اس نے مجھے مکھ اور دوبارہ اس طرح دبوچا کہ اس کا دبوچنا میری طاقت کی انتہا کو بینچ کیا۔ بھراس نے

عِه بيورديا دركماكه بره شي في الماكمي برهاني بول-اس في سرى باري على ادركما: إِمَّ أَ بِاسْمِ دِبِكُ الذي خلق الدنسان ويره النَّارب كنام سعب فانسان كويداكيا من على - اقرأ وربك الاكرم جے ہوے تون سے بڑھ اور تیرارب ٹراکرم ہے .

يةران كى بىلى آيت على جواب يراترى واس كے بعد آب اپنى بوى ضريح بنت فولد كى إس كم أكر اس دقت آب كا دل كانب ربانفا - آب نے كها زمونى زمونى و مجيم كمل ارتفاق مجيم كمبل ارتفاق كموالوں نے آپ کواڑھاکر لا دیا جب آپ کی دہشت کم ہوئ توآپ نے اپن سن دسیدہ بوی فدیج سے پوری کیفیت بیان کی ادر

كماكه يداتعا تناسخت تفاكه مجهابن جان كاخطو بيدا موكيا فديج فكها:

كلا والله صا يخذيك الله ابدا - انك لتصل مركزنيس - فلا كتم الله آب كوم ي رسوا فرك كا - آب رسة دارول كحقوق اداكرف ين كزورون كالجه العات ہیں۔ یے سمارالوگوں کو کمانے کے قابل بناتے ہیں۔ مہان فواذی کرتے ہیں اورمسیت کے وقت اوگوں کی دور تے ہی

الوحدم ونحتمل انكل وتكسيب المعل وم وتقري الضييف وتعين على نواشي الحق

#### ایمان آدمی کے اندرفراست سید اکرتاہے

عرب خطاب رضی الله عندنے کم سے مدینے کے لئے بجرت کی توان کے ساتھ عیاس بن ابی ربید بھی تھے۔ یہ لوگ دینہ ببنج كربن عردبن عوف كے بہاں مہرے ۔ ابوجہل بن برثام اور حارث بن بشام اس كے بعدعياش كى كھوج بين تكے۔ وہ دونوں ان کے قریم دستہ دار تھے۔ یہاس دقت کی باستہے جب کدرمول الترصلی الشرعليدوسلم المبى كمرس تھے ۔ وہ دونوں مدینہ پہنچے ادر عیاش سے ملے اور ان سے باہیں کیں۔ انھول نے عیاش سے کہا: تھاری ماں نے تعم کھائی ہے کداس کے سرکھنگئی نچیوے گی اور نہ وہ دھوپ سے سایہ یں آئے گی جب مک تم کودیکہ نہ لے " یہ آ میں س کوعیا تن كوائي ال يردم أكيا -عرصى الله عند في ال سكها: يدوكتم كوتمار عدين عديم بعيردينا ما بت يساس لا تم ال سے ناکر دیو:

خدا کی قسم جب تمعاری مال کو جول کاٹے گی توضرور وہ كنتمى كرك في اورجب اس كومكه كى كرى ستاي في تو منروروه سايدين جائگ ـ

فوالله لوق ا ذى امك القبل لا متشطت ولوق اشتد عليهاحترمكة لاستظلت (البدايه والنبايه جلدم)

عیات نے کہایں چاہتا ہوں کہ ماں کواس کی قسم سے بری کردوں اور و ہاں میرامال ہے اس کو بھی ہے اوں رجرواہی آجادُں گا۔ جنانچہ دہ کم کے سے معانہ ہو گئے۔ وہاں ان کے رشتہ داروں نے ان کوری میں باندھ دیا اور طرح طرحے مكليف دينا شروع كياريها تك كروه اسلام كو چيور كراين ابان دين بي وايس جل كئ -

فدا کی رحمت دری یا آہے جو خود بھی رحمت کرے

رسول النوسي فربايا: جوانسانون بررح ذكريد، الله على الله يوم بنين كريّا (من الديم النّاس لا بديحمه الله

تين سوك تعداد فيصلدكن س

قریش میں ایک شخص جمیل بن عمر جمی تھا۔ اس کو باتیں پھیلانے سے بہت دل جبی تھی ، اس کومعلوم ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے قواس نے بہت اللہ کے دروازہ پر کھر سے ہوکہ بلندا وازسے کہا: الا اس ابن الخطاب قد صدباً (سنو خطاب کا لڑکا ہے دین ہوگیا) فریش اس دقت کوب کے گردا پی محلسول میں ہتھے۔ عرصی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا : کذب ولیکن قدل اسلمت دشہدت ان لا الله الا الله و عدد دسول اللہ (اس نے جوٹ کہا۔ بلکیں بواب دیا : کذب ولیکن قدل اسلمت دشہدت ان لا الله الا الله و عدد دسول اللہ (اس نے جوٹ کہا۔ بلکیں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ یس گاہی دیا ہوں کہ اسٹر کے سواکوئی مورد نہیں اور محد اللہ کے دسول جی اس کے بعد لوگ ان کے ادبی جبیٹ پڑے ۔ وہ ان سے لؤت رہے یہاں تک کرسوری مربیا گیا۔ دونوں تھک کر بیچھ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا :

جو تھارے جی میں آئے کروییں خداکی تم کھاتا ہوں کہ اگریم مسلمان میں سوم وجائیں تو بھراس سرزمین کو یا ہم تھارے لئے چھوڑ دیں گے یاتم اس کوہارے لئے چھوڑ دو گئے افعلوا ما بدائكم فاحلت بالله ان لوقل كن المنظم المنطب فل المنطب المنطب

اسلام ان کے لئے طاقت بن گیا

بوت کے پنجی سال مسلمانوں نے مکہ سے جسنہ کی طرف ہجرت کی ۔ مکہ دالوں کے مظام سے تنگ اگر تقریباً ائی اوی فیلی توریق سے ابنا ایک و فرجیج کر کوشش کی کرنجائی ان جہاجرین کوان سے توالا سے میں ابن طالب سے ۔ قریش سے ابنا ایک و فرجیج کر کوشش کی کرنجائی ان جہاجرین کوان سے توالا کو دیے ۔ گرشاہ حبنہ (بنائی) نے اس سے انکاد کر دیا۔ دہ مسلمانوں کی باتوں اور ان کے طرف سے امنانوش جو اکہ اس نے کہا : تم لوگ جمارے ملک میں سیوم دمامون) جو۔ جو تم کو برا کھے اس سے جرمانہ لیا جائے گا۔ جس پھر کہتنا ہوں کہ جو تم کو برا کھے اس سے جرمانہ لیا جائے گا۔ جس پھر کہتنا ہوں کہ جو تم کو برا کھے اس سے جرمانہ لیا جائے گا۔ جس پھر کہتنا ہوں کہ جو تم کو برا کھے اس سے جرمانہ لیا جائے گا۔ جس پھر کہتنا ہوں کہ کو کو گئی شاتا ہے ، مسلمانوں نے کہا ہوں نے کہا ہوں سے کہی کو ستایا تو ستانے والا اس مسلمان کو چار در ہم جرمانہ در سے بھر مسلمانوں سے بھر مسلمانوں سے ہم جرمانہ میں ۔ اس کے بعد اس نے جرمانہ کی درخصت کیا۔

بھر مسلمانوں سے بچھا کیا یہ کافی ہے ۔ انھوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد اس نے جرمانہ کی درخصت کیا۔

بھر مسلمانوں سے بچھا کیا یہ کافی ہے ۔ انھوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد اس نے جرمانہ کی درخصت کیا۔

بھر مسلمانوں سے بچھا کیا یہ کافی ہے ۔ انھوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد اس نے جرمانہ کی درخصت کیا۔

موصد کے لئے دنیایں سربلندی کا وعدہ ہے

نوت کے بعدتقریباً دس سال تک ابوطالب ہی سلی الله علیہ دسلم کے سرپرست تھے۔ ابوطالب جب مرض الموت میں بہتلا ہوئے توقریش کے سرداروں کی ایک جاعت ان سے گرد تمع ہوئی۔ ان میں ابھیل بن ہشام ، ابوسفیان بن حمیہ، عتب بن رہید ، شیبہ بن رہید ، امیرین خلف وغیرہ تھے۔ ان لوگوں نے ابوطالب سے کہا : آپ کا ہمارے درمیان جمقام ہے دہ آپ جانتے ہیں۔ اور آپ پر وہ وقت اچکا ہے جو سب برا آ ہے۔ آپ کے جیسیے اور ہمارے درمیان

اہِ جہل نے کہا ، تھا اُرے باپ کی تم ہم دس بات کے لئے تیار ہیں۔ اَپ نے فربایا ، "لا الله الا الله کا اقراد کرد ، الله کے سواجن کی پرتنس کرتے ہوئے ہوئے جائے ہوئے ہوئے جائے ، کے سواجن کی پرتنس کرتے ہوئے جائے ہوئے جائے ہوئے ہوئے جائے ہوئے ہوئے جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے والا نہیں۔ کیا ہم تمام معبود ول کو چھوٹر کر ایک معبود کی پرستش کریں۔ یہ توٹری عجیب بات ہوگ ۔ شخص تم کو کھے دینے والا نہیں۔ جا واپ نے دین پرقائم رہو یہاں تک کم اللہ تھا دے اور اس کے درمیان کوئی فیصل کردے۔

جاندارا فرادمون تو تقورت مى سبت بى

ابودا و در تر ندی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ وسلم نے فرایا: جارساتھی بہترین ساتھی ہیں۔ دعوتی گروہ کے لئے چارسو کی تعدا دہے۔ بہترین شکرچار بزار کا شکرہے۔ اور اگر بارہ بزاراً دی ہوں تو وہ محف قلت کی وجہ سے بھی مغلوب نہیں ہوسکتے۔ بینی وہ ہاریں گے تو اس کی وجہ قلت نہیں ہوگ، کوئی اور مہدگی (خیرا لصحاب نے ادب تھ و خیرا السرایا ادبی ما کا و خیرا لجیوش ادبعہ آلات ولن فیغلب اشاعشی الفامن قلق دریاض الصالحین مه ۵)

وشن کے فلاٹ کامیاب کارروان کے لئے بردہ داری ضروری ہے

قرس ن معابدهٔ صریبی خلات ورزی کی تورسول النه صلی النه علیه دستم جها دکی تیاری بین مصروحت جو گئے:
احد دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم الناس بالجھاز و رسول النه صلی النه علیہ دس فیل کو کوسفر کی تیاری کا کلم

رسول الدصى الدعليه وسم في لوگول كوسفرى تيارى كاهم ديا و در اين الله فان سے كها كدوه آپ كاساما ك سعنر درست كريں و بجرحفرت ابو بحرائي صاحب ذا دى حضرت عائشك يهاں آئ اور ده آپ كے ساما ك سفرى تيارى يرى بينى كياتم كورسول يرى بينى كياتم كورسول استخطى الده عليه وسم في ساماك سفرتياد كرف كا حكم ديا ب حضرت عائشة في كبابال ك سفركا اداده د كھتے ہيں و حضرت عائشة مي كمان ك من محص نہيں معلق ال

امردسول الشملى الشمليه وسلم الناس بالجهاذ و
امراهله الدبجهزوك نل خل البريم على ابنت ه
عاشته وضى الشرعنها دهى غن ك بعض جهاذرسول
الشملى الشرعليه وسلم فقال اى بنية ا امركم
دسول الشملى الشرعليه وسلم ال تجهذوك
قالت نعم - قال فاين توسينه يدريد قالت و الش

(ميرت ابن مشام جلدم صفحه ١)

معاش

-

محنت کی کمالی سب سے بہتر ہے

رسول الشملی الشرعلی وسلم سے کسی نے بوجھا ۔۔۔ اے فدا کے رسول ،سب سے بہر کمان کون سی ہے۔ آپ نے جواب دیا: باتھ کی کمائی (عمل الید)

كمانے والا اسينے كوافقتل نرسيھے

انس دضی الندهند کہتے ہیں۔ دسول الندصلی الندعلیہ دسلم کے زمانے میں دوبھائی تھے۔ ایک بھائی دسول النہ مسلی النده کسلم کے زمانے میں دوبھائی تھے۔ ایک بھائی دسول النہ مسی النده علیہ دسلم کے پاس آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی گھرکے لئے کہائی کرتا تھا۔ کہائی کرنے والے فردول النہ صلی الندعلیہ دسلم سے اپنے بھائی کی شمکایٹ کی (کروہ کام نہیں کرتا) مجھ کو تنہا دونوں کے لئے کمانا پڑتا ہے) آپ نے فرمایا: شایدتم کو دوزی اسی کے مبب سے ملتی ہو (لعلاہے توذق بله ، دیاض العالی صفی ہو)

كسى كى مردك لئے دورنابہت برى مبادت ہے

عبواللہ بن عباس رصی اللہ عنہ درمینی مسید بنوی میں معتلف تھے۔ ایک شخص اگر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے چرہ پر پرنیانی کے آثار دیکھ کرآپ نے اس سے پر نینانی کا سب پر چھا۔ اس نے جاب دبا: فلاں آدمی کا قرص میرے او بر ہے۔ اور اس قبروا نے کی حرست کی ہم میں وہ قرض اداکر نے پر قادر نہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ، پھر کیا ہیں اس قرص خواہ سے بات کروں۔ آدمی نے کہا ضرور۔ آپ فوراً مسجد سے نک کر طینے گئے۔ آدمی نے کہا ، آپ تواعث کا دیں ہیں ، کیا آپ بھول گئے ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں ، میں بھولا نہیں موں۔ بلکہ میں نے اس قبروا نے (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سناہے ، اور یہ ابھی گویا کل کی بات ہے، یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسوا گئے ، کہ چو نفس اپنے بھائی کی حاجت کے لئے چلے اور اس بی پوری کوشش مورے تواس کا یہ کل دس سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے (مین مشی فی حلج تھ اخیلے دبلتے فیھا کان خیرا من احتکاف عشد سدنین ، بیتی)

الشرير عبروسرسب سيرك طاقت س

الملات میں سے بعن بزرگول نے فرمایا : جویہ توشی صاصل کرنا چاہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ توی میں میں جائے تو اس کو چاہے کہ وہ انٹر پر بھروسر کرے (من سس کا ان یکون اقوی المنا س فلیتوکل علی الله) ایک جائے تو الدی کا ساتھی فلام وہ ایک داری کے ساتھ نٹرکت کرنے والوں کا ساتھی فلام وہ ا

رسول الشّرصلي الشّرعليد وسلم نے فرمايا: السُّرتعالیٰ فرَمانا بُ كرجب دواً دمی ل كركام كرنے ہيں توہيں ان دوكاتيسلر جونا ہوں جب تک ان ميں سے كوئی فيانت نہ كرے۔ پھرجب ان ميں سے كوئی فيانت كرے توہيں ان كے درميان سے كل جانا ہوں ادر اس كے بعد و ہاں شيطان اُ جانا ہے ۔

ینچ والوں کی صرورت اوپر دالوں تک بہنچاؤ عبد اللہ علیہ دسلم نے فرمایا : جس نے حاکم تک ایسٹی فعل کی عبد اللہ علیہ دسلم نے فرمایا : جس نے حاکم تک ایسٹی فعل کی

ضرورت بہنا دی جو فود منیں بہنا سکتا تھا ، الشرتعالی مراط پر اس کو تا بت قدم رکھیں گے جب کو لوں کے قدم ولكا جائي كرمن ابلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع ابلاعنه ثبت الله قدم معلى الصماط يوم تذل الاقدام، دنين وبار)

دین والے کو دیا جاتا ہے

ایک حدیث قدی ہے روسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کہتے ہیں کہ الشرتعالیٰ نے فرمایا: اے ابن آدم، خربے کروتو المقارب ادبرخرج كيا جائ كا (انفق ياابن ادم ينفق عليك، رواه البخارى ومسلم)

سب سے زیادہ ضرورت کے دقت سب سے زیادہ بے سہارا

حفرت عرف ایک دوز کہاکہ دات میں نے ایک ایسی آیت بڑھی جس نے سادی دات مجھے سونے نہیں دیا: ايوداحدكم ان تكون له جنة من غيل واعناب . . . . بقره - ٢٦٦

آپ نے دوگوں سے پوچھا، اس کا مطلب کیاہے ، کسی کے لئے پیمحض کھجوروں اور انٹوروں کی مثال تھی کسی کے نددیک یہ ایک پراسرار آین تھی حس کے سے صرف اللہ اعلی کہنا کانی ہو۔ عبس میں حضرت عبداللہ بن معود تھی تھے بوچيكي چيكي كيدكهدر سے تف رحفرت عرف فرماياً اے ميرے بيتيے اكبداور اپنے كو حقيرة سجھ - انھول نے كہا اس سے عمل مرادیا گیا ہے۔حضرت عرفے بوجھا کیسے عبداللہ بمسعودنے کہا: ایک چیزمیرے دل میں القال کمی الله

يس نے كبدديا (سيئ القى فى دوى فقلته) حضرت عمرف كها ١٠ عمير بي تعجة تون سي كبا:

عنى بهاالعمل، ابن آدم انقرما يكون الى جسنة اس آيت بي ج مثال دى في بعد اس عمل مراد اذاكبرسنه دكثرت عياله دابن آدم انقها برانسان اس وقت باغ كازياده محتاج مواله

يحن المأعمله يوم القيامة

جباس کی عرفری موصاے اورادلادریادہ موصاے۔ ا درا نسان اینعل کازیا ده محتاج بوگاتیامت کے دن '

سب سے بڑا صدقہ وہ ہے جوسب سے کزدر پر کیا جائے

حضرت مراقدبن مالك كيت بي كدرسول الشصل الشرعليد وسلم في عصفرايا : كيابين تم كونه بناؤل كرسب سي إاصدقه كيا ب- الفول نے كما عرور بتائے - آپ نے فرايا: اپن اس لاكى كے ساتھ سلوك كرنا جو ابيدہ يا مطلقہ مونے كى دجہ سے کھاری طرف اوٹادی جائے اور جس کے لئے کہ نے والا تھارے سواکوئی زمور ا بنتاہ مردود کا الماف لیس لهاكاسب غيرك، ابن ماجم)

دنياكو بحقيقت عجفاسب سيرع فلندى ب

امام شافق عن فرمایا: اگر کول تحف به دهیت کرے کرمرنے کے بعدمیرا مال سب سے زیا دہ سمجہ دار آدمی (اعقل الناس) كوديا جائے تومرنے كے بعداس كا مال استخص كودينا جاستے جودنيا كے معاملميں سب سے زيادہ ناہد م و (تنبيهدالمغترين المشعران)

# معنت کی روزی سب سے بہتر روزی ہے

عن النبى صلى الله عدميه ومسلم فال: رسول الشرملي الشرعليد وسلم ف فرمايا ككسي شخص ما اکل احد طعامًا قطُّ خیرًا من ان کے بیاس سے اچھا کھا نا اور کوئی نہیں ہے کہ باكلمن عمل يده وان نبى الله وه اين إلات عمل كرك كمات - اور اللرك داود عليه المتدلام كان ياكل صن عمل يغير داور عليه اللهم اين إلا كاعمل ریخاری) کے کا کے کے ا

عن المقداد بن معديكرب رضى الله عنه حفزت مقداد رصى الترعة سے روايت سے كه مده

بيشكوئ برى حبيب زنبس

حضرت ابو ہریرہ رصنی انٹرعنے سے روایت ہے کہ رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نے فرایا کہ ذکر یا علب السلام ايك برهن عف - (عن ابي هريرة رضي الله عنه ال رسول اللث صلى الله عليه وسلم قال كان زكرياعليه السلام نجارًا، رواهمم)

آپ کس بینام کے ساتھ بھیج گئے

البغی عرد بن عبسه رضی النّدعذ کیتے ہیں کہ اسلام ہے بینے کئی میرایہ احساس تھا کہ لوگ گرای پر ہیں۔ بتوں کی پرستش جس میں وہ گئے ہوئے ہیں اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے ۔ پھر میں نے سنا کہ مکر میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو آسمانی با تیں بتا آہے۔
میں ابنی سواری پر بمیٹھ کر و بال پر بینا۔ میں نے دیکھا کہ رسول النّد صلی النّد علیہ وسلم حجب کرتبلیغ کرتے ہیں اور آب کی قوم آب پر مبت جری ہوگئی ہے۔ مکہ میں جب میں آب سے ملافات میں کا میاب ہوگیا تو میں نے پوچھا : ما انت رآپ کون ہیں ) آب نے فرمایا ، افانسٹی رمین ہوں ) میں نے پوچھا نیکس کو کہتے ہیں۔ آب نے فرمایا مجھ کواللّہ نے بھیجا ہے۔
میں نے پوچھا کس چیز کے مساتھ بھیجا ہے۔ آپ نے نسر مایا :

برالا دستان مجه کواس بیام کے ساتھ بھیجا ہے کہ دشتوں کوج ڈاجائے اوستی مسلم کی مسلم کے مسلم کے دران کا کہ مسلم کا مسلم کا دران کا کہ مسلم کا دران کا کہ مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کے دران کا کہ کا مسلم کے مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کے دران کا مسلم کے دران کا مسلم کا م

ارمسكنى بصلة الارحام وكُسْرِالا ونشان وان يُوخَّدُ اللّٰه لايُشْرَكُ بده مشيُّ (مهم)

## نفيحت عمومى انداز مين

عائشہ رضی الندعنہا کہتی ہیں۔ رسول الندصلی الندعلیہ دسم کو جب کسی کے بارے میں کوئی الیں بات معلوم ہوتی جو آپ کو ناگوار مہوتو آپ یہ نہ کہتے کہ '' فلال شخص کو کیا ہوگیا ہے کہ اس نے ایساکہا '' بلکہ یوں فرماتے : صا بال اقوام بیصنعون اوبیقو ہوں کندا اوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ ایساکرتے ہیں یا ایساکہتے ہیں ۔ اس طرح عمومی انداز میں روکتے ۔ مگر کسی کا نام نہ لیتے ۔ اکتاب استفار از قاصنی عیاص ، صفحہ ۸۹)

وہ لوگوں کے اسلام کے سب سےزیادہ حریقی تھے

حفرت عبدالتُدبى عباس قرآن كمبهت بُرك عالم شفر قرآنى مضايين ك گهرائيول تك پهنچنے كا ان كا ندر فيرمولى صلاحيت تقى - ايک بارانخول نے سورہ بقرہ كى تفسيران مخصوص انداز ميں بيان كى - اس كوسن كر حاضرين ميں سے ايک شخص بول اٹھا : لوسمع حدن االد بيلم لاسلمت (ديلم كے كفار بھى اگراس كوسنيں تو صنوں سام تبول كريں -

آخرت كى بات رسول كے لئے ايم ، ابولهب كے لئے غرابم

رسول النوصلى النرعليه دسلم كوجب دعوت عام كاحكم موا توآب نے صفا كے شيئے پر كھوئے موكر كم والوں كو بكارا ۔
لوگ جمع ہو گئے توآب نے فرمایا: لوگو: بیں تم كوآ فرت كے عذاب سے وراتا موں (انی ندن يولكم ب بين سيس ى عذاب سنن يد ) ابولهب نے بيس كركما: قبالك سسائواليوم احا دعو تسنا الا لم هدن ا (سيرت ابن كثير) مدار دن تھا دا برا ہوركيا ہي بات بتائے كے لئے تم نے جم كو بلایا تھا۔

مدعو كوحقتيب رنه سجعت

رمول النوسلى السيعليه وسلم طالفت سے دائس موے توسخت رخى موسطے تھے۔ داست ميں آپ نے انگور کے ایک باغ

یں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مردار رسجیہ کے بیوں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ یہ دونوں اس وقت باغ میں تھے۔ انھوں نے اس کو کھا نا انھوں نے آپ کی حالت دیجھ کر اپنے نصرانی غلام علاس کے ہتھ کچھ انگور آپ کے پاس بھیجے۔ آپ نے اس کو کھا نا مشروع کیا تو کہا " بسم اللہ"۔ علاس کو یہ بات عجیب ملکی۔ آپ نے اس سے پوچھا " تم کہاں کے رہنے والے ہو" اس نے کہا " اُپ کولین نے کہا " اُپ کولین میں میں تم تھا " اس نے کہا " اُپ کولین میں تم کی جربے " اُپ نے اس کو قران کا وہ حصر سنایا جو حضرت یونس علیم السلام کے بارہ میں آپ بھر تازل ہوا تھا : بن تم کی جربے " اَپ نے اس کو قران کا وہ حصر سنایا جو حضرت یونس علیم السلام کے بارہ میں آپ بھر تازل ہوا تھا : دکان وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعق احد اس کو جمی صفح متھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باین علیہ وسلم لا یعق احد اس کو کھی صفح متھے۔ تھے۔

ب آمیزسیان لوگوں کے لئے ناقابی برداشت ہوتی ہے

رسول النه صلى النه عليه وسلم بربيل وخى اترى تواب هجرائ مورة مكان وابس آئے۔ فديجه وضى النه عنها سے آپ فرطا: مجھ ايسا محسوس مواگويا ميرى جان كل جائى (لقد اختيت على نفنسى) فديجه وضى النه عنها آپ كواپ عزير واقد بن نوفل كے باس فيكس وه نصرانی موگئے تھے اور انبيا دكى اربي اور قديم آسانی كتب كامطالعه كيا تھا۔ آپ كے حالات سى كرا تفوں نے كہا: اس وات كی ضم جس كے قبضر ميرى جان ہے، تم اس امت كے بنى مورتھا رہ باس وي ترم خرو كان من كرا تھا اورتھا رئ قوم تم كو حيثلا نے گا، ثم كو تكليف دے گا، تم كو وطن سے كانے كا ، وي فرس خرائى ، ميرى جائے ، ميرى والى الله صلى الله عليه وسلم نے يس كر فرايا: او صغوبی هم ادكيا وہ تجھ نكال ديں كے ) در قد مين فرق نے كہا ہاں ، جو بينيا م تم ايم والله ميں ميرى ميرى الله ميں مورك أيم اور الله صلى الله عليه وسلم نے يس كر فرايا: او صغوبی هم ادكيا وہ تجھ نكال ديں كے ) در قد مين فرق نے كہا ہاں ، جو بينيا م تم اكر آئے ہو ، يہ بينيا م جب جي كوئى لے كر آيا ہے تو لوگ اس كے دسمن مورك أيم والله اس سے درائى كى ہے ۔ اس سے درائى كى ہے ۔ اس سے درائى كى ہے ۔

مدعو کی زبان میں کلام کریا

الجالبخری کہتے ہیں۔ایران سے بنگ کے زمانہ میں ایک تشکرے امیرسلمان فادسی دخی الدعنہ تھے۔ انھوں نے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا۔ لشکر والوں نے کہا: اسا ابوع باللہ اکیوں نہم ان پرحملہ کردیں۔ سلمان فادسی دخ کہا جھموق دو کہ میں ان کے مسامنے اسلام کی دعوت بیش کروں جیسا کہ دسول الشرصلی الشرطلید وسلم کا طریقہ تھا۔ سلمان فادسی نے اہل قلعہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا: میں بھی تھا درے جیسا ایک فادسی ہوں ۔ تم دیکھ دہے ہوکہ یہ عمل کو گس طرح مسیوی اطاعت کردہے ہیں۔ تم اسلام ہے آؤر جو بھا دے گئے ہوگا وی تمھارے اطاعت کردہے ہیں۔ تم اسلام ہے آؤر جو بھا رے گئے ہوگا وی تمھارے کے ہوگا ۔ جو بھا دسے گئے نوگا وہ تمھارے لئے کہی نہوگا (ان اسلمہ خلکم مشل الذی لئے مشل الذی علید) اور اگرتم اپنے دین پر قائم رم نا چاہتے ہو تو جزیرا داکرور اگرتم اس سے بھی انکاد کردگے تو ہم سے جنگ کریں گے : قال ورطن البہم با نفاد سیدہ (احمد) ابوا بختری کہتے ہیں کہ یہ بات ایخوں نے فارسی نبان ہیں کہی۔

اصلاح سے ما بوسس ہوکر مددعاکر تا درست نہیں

طفیل بن عرف دوی زیارت کعبد کے لئے مکہ آئے۔ قریش کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا۔" دیکھوتم ہمادے مشہریں آئے ہو۔

یآدی (رسول الڈ صلی الڈ طلی دسلم) ہارے دین سے الگ ہوگیا ہے۔ اس نے ہادی جامت میں تفرق قال دی ہے۔

اس کی باتوں ہیں جادد ہے۔ دہ با پر بیٹے ہیں اور بھائی ہیں جوائی کر دیتا ہے۔ بہکو ڈور ہے کہ اس نے ہادے ما تھ

ہو کچھ کیا ہے دہ ہمتھارے ساتھ بی فررے تم اس سے بات نرکنا خاس کا کلام سنا '' طفیل ہی عمود دوں رہ ہمتے ہیں میں بریت اللہ ہی گیا تو ہیں سفا ہنے کان میں روئی ڈال کی کہ اس آدمی کی بات میرے کان میں نہر ہمتے ہیا آئی ہی تو ہمتے درگار ہوئی تو چھوٹر دوں گا۔ جنا نجریں نہیں اس کی بات سنول ما گریا آئی ہی تو بالے دو اگر نام معقول ہوئی تو چھوٹر دوں گا۔ جنا نچریں دس اللہ طید دس کی بات سنول ما گریا۔ انھوں نے مجھ کو قرآن سایا : فواللہ ماسمعت تولا تعدا حسن والا امدا اعدل صناہ (مداکی تسم وہ کیا۔ انھوں نے مجھ کو قرآن سایا : فواللہ ماسمعت تولا تعدا حسن والا امدا اعدل صناہ (مداکی تیا اور دائی ماسمعت تولا تعدا حسن والا امدا اعدل صناہ (مداکی تیا اور دائی ماسمعت تولا تعدا حسن والا امدا اعدل صناہ (مداکی تیا اور دائی ماسم عدا تولا تعدا حسن والا امدا اعدل صناہ (مداکی تولی کر ایا اور دائی ماسلام لائے۔

اگر اپن قوم میں تبلیغ کرنے لگا۔ گراس واقت میری تبلیغ سے صرف ایک شخص (ابو ہریدہ وضی اللہ عنہ ) اسلام لائے۔

یں دو بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دم کی فدمت میں صافر ہوا اور قوم کی مکرشی کا ذرکر کرکے درفواست کی کہ آب میں دو ساز ضالہ کرد : ان فیھم مغلاہ کہ خرایا ؛ اپنی قوم کی طرف وابس جاکوان کواسلام کی دعوت دو اور زمی کی مامل ملہ کرد : ان فیھم مغلاہ کہ خیری بات سب سے بڑی دین سب سے کا معاملہ کرد : ان فیھم مغلاہ کہ خیری بات سب سے بڑی دین سب سے

قال دسول التُرصلى التُرعليدوسلم: ماافا دالمسلم اخالا فائد كَا احسنَ من حديث حسن بلغل فبلغه كونُ مسلمان ابنِ يجالُ كوإس سے الجِيافا نُده نہيں بِهنجِ اسكّاكہ اس كوايک انجى بات لی اور وہ اس نے اپنے بھائی كو بِهنچادی (جامع بیان العلم وفعنلہ۔ سہم)

دومرول کا حساب کرنے کے بجائے اپنا احتراب

حزه بن عبدالمطلب رضى الترعند رسول الترصلى التوعليه وكم كے پائ آئ اور كہا: اسالت كرس مرك ملے كوئى اسى جزئ المسال الترصلى الترصلى الترصلى الترصلى الترعليم فرمايا: اسى حمزه اكسى جان كوئوندگى ديئا تعين زياده بهنده ياكس جان كو مارفوال استوں نے كہاككسى كى جان كوزندگى ديئا مجھ زياده بهنده و ميئا مجھ زياده بهنده و آپ نے فرمايا: المسال المسام المسمد المسال المسام المسمد المسال المسام المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسام المسلم ا

کٹ دہ چبرہ کے ساتھ لو اور نرم بات بولو ابنی آسان ہے ساتھ و اور نرم بات بولو ابن عمر فنے کہا: نیکی آسان ہے ۔۔۔۔ کشارہ رو اور نرم بات را لبرشینی ھیں: وجد طلق وکلام لین)

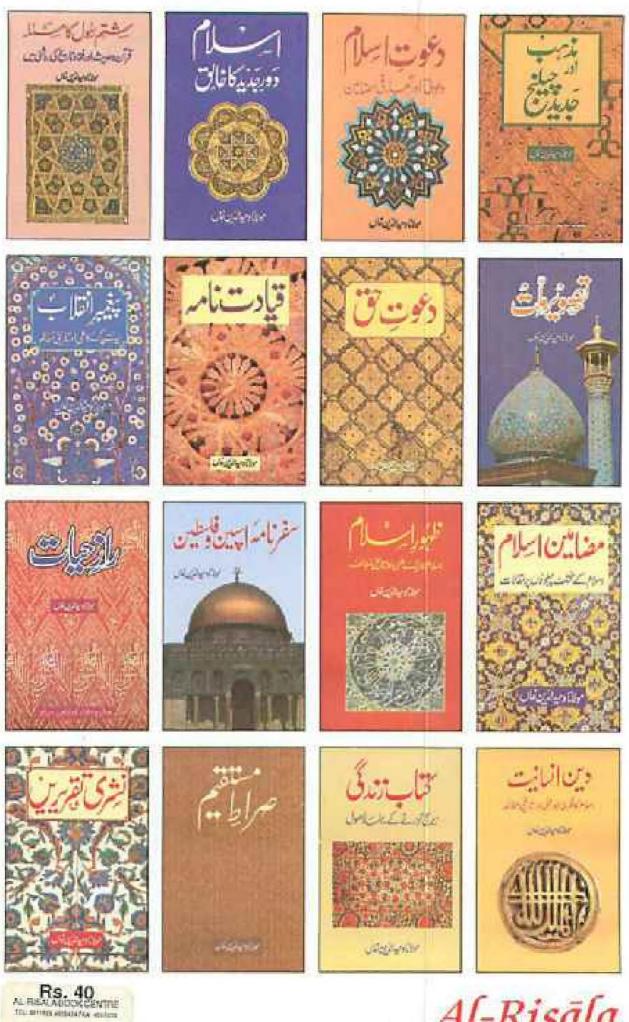

Al-Risāla